

# پاکستان کے صوفی شعراء



اکادمی ادبیات پاکستان



## PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell Number: +92 307 2128068

Facebook Group Link:

https://www.facebook.com/groups/1144796425720955/

بإكتنان كي صوفي شعرار

### پاکستان کے صوفی شعراء

مدير اعلى:

فخرزمان

مدير منتظم:

خالد اقبال ياسر

مرتبين:

سعیده درانی راشد متین

اکادمی ادبیات پاکستان،

的人

1. 1. 1. 1. 1.

اسلام آباد، پاکستان

#### اس کتاب کے جملہ حقوق بنام اکا دمی ادبیات پاکتان محفوظ ہیں

الكران اعلى المحتوات المحتوات

#### Pakistan Kay Sufi Shuara

(Urdu Translation)

Chief Editor Fakhar Zaman

Published by Pakistan Academy of Letters

Islamabad, Pakistan.

### فهرست

| ۷     | فخرزمان | ييش لفظ                     |
|-------|---------|-----------------------------|
| 9     |         | تعارف                       |
| r 9   |         | تعارف<br>با با فرید گنج شکر |
| ۵۵    |         | شاه حسین                    |
| A 1   |         | مخدوم شاه عنایت             |
| 94    |         | خوشحال خان خنكك             |
| IFF   |         | سلطان بامبو                 |
| 144   |         | دحمان بابا                  |
| r + 9 |         | بلھے شاہ                    |
| r00   |         | شاه عبداللطيف بهطائي        |
| T1T   |         | جام ورک                     |
| rr9   |         | تشچل مسرمت                  |
| 200   |         | طوق علی مست                 |
| 720   |         | میال محمد بخش               |
| mr 1  |         | خواجه غلام فريد             |
| 440   |         | بسائيس احمدعلى              |
| r29   |         | كتابيات                     |
|       |         |                             |

### بيش لفظ

پاکتان ایک نیا ملک ہے گریماں کی زمین بہت قدیم ہے۔ یہ در حقیقت دادی سندھ سے شروع ہونے والی تندیب کی امین ہے۔ اب بھی جب بہم کسی عجائب گھر میں رکھے ہوئے فن پاردں اور ثقافتی نمونوں کے سامنے رکتے ہیں تو ہمارا ذھن قبل آریخ کے 'گندھارا اور موہن جوڈارو کی طرف جا آ ہے کیونکہ زمانہ بعید کی تقدیق عجائب گھروں ہی میں ملتی ہے۔

اس سرزمین پر جا بجا صوفیائے کرام کے مزار ہیں۔ لوگ صدیوں سے بڑی تعداد میں ان کی زیارت کو آتے اور لافانی نغے گاتے ہیں' جو ان کے دلوں کو تسکین پنچاتے ہیں۔ جب کوئی مخص سندھ میں شاہ عبداللطیف' شاہباز قلندراور کچل سرمت کے مزاروں پر جا آئے۔ لاہور میں مارچ کے آخر میں میلہ چراغاں دیکھنے جا آئے یا سندھ کے دو سرے علاقوں میں جا آئے تو زمانوں پہلے' صوفیائے کرام کے کیے ہوئے خوبصورت الفاظ اس کے کانوں میں مانوس می نغمہ گھیرتے ہیں۔ اپنے عام فیم معانی و مطلب کی وجہ سے ان الفاظ کو ان پڑھ دیماتی مجھی سمجھ لیتا ہے اور دانشور ان کے گھرے فلے کی وجہ سے ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

اکادی ابیات پاکتان پورے اعتاد کے ہماتھ انبی خوبصورت الفاظ کو ان سینکندں پڑھنے والوں کے لئے بھی پیش کر رہی ہے جو ان کی اصل زبان نہیں سمجھ کتے۔ اس اعتاد کے ساتھ ہم نے بہت ہی ایسی تصانیف جن میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کے شہر پارے (سندھی)۔ وارث شاہ کی چیر (پنجابی)۔ خوشحال خان خنگ (پشتو)۔ جام درک (بلوچی) کا اردو میں ترجمہ بھی شائع کیا۔ ہم نے ان میں سے پچھ شاعوں کے کلام کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا ہے اور یہ کتاب اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔

میں اس موقع پر ان تمام احباب کا مفکور ہوں جنہوں نے اس کام کو بایہ جمیل تک پہنچایا۔ پہلے افتار عارف 'اکادی ادبیات پاکتان کے سابق ڈائر کیٹر جزل 'جن کی گرانی میں یہ کام کمل ہوا۔ دو سرے راشد متین جنہوں نے بے حد تحقیق کے بعد شعراء کے تراجم کو بجا کر کے مرتب کیا 'پروف خوانی کی اور دو سرے بہت ہے معاملات میں معاون ثابت ہوئے۔ میں خاص طؤر پر ان اصحاب کا مفکور ہوں جنہوں نے انمی شہہ پاروں کے تراجم دو سری زبانوں میں کیے ان کے نام متعلقہ زبانوں کے ترجمہ شدہ ایڈیشن میں دیے گئے ہیں۔ ہماری تمام تراجم دو سری زبانوں میں کیے ان کے نام متعلقہ زبانوں کے ترجمہ شدہ ایڈیشن میں دیے گئے ہیں۔ ہماری تمام کتابوں کی اشاعت اور طباعت میں طارق شاحد نے نمایاں کار کردگی انجام دی ہے 'میں ان کی محنت اور لگن کو سراہتا ہوں ان کے علاوہ اور بھی بہت سے خاموش کار کن ہیں جن کے تعاون کے بغیر کتاب کی بروقت اشاعت میں ان کا بھی شکریہ اوا کرتا ہوں۔

فخر زمان

### پاکستان کے صوفیائے کرام کی شاعری

پاکستان کی سرزمین اعلی اوب و فلسفہ کی روایات کی حامل رہی ہے۔ اگر تبل اسلام کی تمام میراث جس میں سنسکرت کے ماہرین حرف و نخو ہے حد مضہور ہیں ، علیحدہ کر دیا جائے بھر بھی اسلام کے آنے کے بعد اتنا بہت کچھ موجود ہے جس کی قدر شنای کرنا چاہئے۔ جدید دور سے قبل شاعری ہی خیالات کے انکسار کا بڑا ذریعہ تھی۔ یہ شاعری پنجابی 'سرائیکی 'پشتو' سند ھی اور بلو چی میں موجود ہے اور مقای اسلامی ادبی روایات کو سمجھنے اور جانے کے لئے اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس شاعری کے سرسری جائزے سے یہ بھی پنہ چلتا ہے کہ یہ یا تو مسلمان صوفیائے کرام نے تخلیق کی ہے۔ یا انہوں نے جو ان کے خیالات اور نظریات سے بے حد متاثر تھے۔

لنذا پاکستان کی اس فلسفیانہ شاعری کے متعلق بات کرنے سے پہلے اسلامک صوفی ازم کی تاریخ کے ارتقاء پر نظر ذالنی جائے۔

ا مند اور آیات کے مطابق آنحضور صلع کا اللہ سے استفراق بھی عارفانہ شعورکا حصہ تھا اور آپ نے حضرت علمان حضرت علی ابن ابی طالب کو ان دقیق بوشیدہ مسائل سے آگاہ کیا۔ حضور صلع کے ایک صحابی حضرت سلمان فاری کے متعلق بھی کما جا آ ہے کہ وہ ایر انی صوفیائے کرام کے سلط کے بانی تھے۔ کچھ لوگ حضرت اویس القرنی جو کہ یمن میں رہتے تھے اور آنحضور کو دیکھے بغیران کے دل وجان سے معقد تھے 'صوفی تصور کرتے ہیں اور انہیں بعد میں آنے والے صوفیائے کرام کے روحانی پیٹوا سجھتے ہیں۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ ابو نعیم الاصفمانی کی تعدیمیں آنے والے صوفیائے کرام کے روحانی پیٹوا سجھتے ہیں۔ ان روایات کے ساتھ ساتھ ابو نعیم الاصفمانی کی کتاب "حکایات الاولیاء" میں بیان کیا گیا ہے کہ لوگوں کا پہلا قابل تسلیم جداگانہ طرز زندگی اور دینوی نظریات کا طال گروہ جو کہ صوفیائے کرام کملائے آنھویں صدی میں بھرہ اور کوفہ سے تھیا۔

ورویسی ایران ایران ایران المران المر

حاصل کی جاتی ہے اور صوفی وہ ہے جوایے دل کو پاک وصاف رکھتا ہے۔

صوفی فر بہنگ و قیاس دوسرے خیالات جوسونی ازم ہے مسلک ہوئے 'عشق' ان سب میں ممتاز تھا۔ مسوفیوں کا عشق اللہ ہے تھا اور وہ اس تک پہنچنے کے متمنی تھے۔ پھریے فکر عام ہوئی کہ عام اور عقلی علم کی بجائے وحدانی اور معرفت کی فہم اور بھی ہو جھ رکھنا صوفی ازم کا مقصد ہے۔ حقیقت کی طرف راستہ صوفیا نہ طریقت ہے ہو کر جاتا ہے اس اور معرفت کی فہم اور بھی تا نون شریعت سے علیحدہ قرار دیا۔ کیوں کہ ان کا نظریہ تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لئے بات کو پھی صوفیوں نے اسلامی قانون شریعت سے علیحدہ قرار دیا۔ کیوں کہ ان کا نظریہ تھا کہ حقیقت تک پہنچنے کے لئے شریعت کو علیحہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک بڑا تصوریہ تھا کہ صوفی اپنی ذات کو خداکی راو میں فناکر کے بقاکی منزل یا لے۔ اور

اس کے ساتھ بی' وحدت الوجود' کا تصور بھی تھا جس کے مطابق خدااور کا ئنات کوایک وحدت سمجھا جاتا ہے۔

رفة رفة فربنگ صوفی جو کر محن فيد کا شانی ك' رساله شواق" میں درج بے۔ارتقا پذیر ہوئی۔ جو

اصطلاحات صوفیانه شاعری میں زیاد وتر استعال ہوئیں ان میں چند کی وضاحت یہاں کی جارہی ہے۔

رخ (چېره ـ گال) = خدادادحسن کاانکشاف

زلف = خدائی حقیقت کو چھیانے کاپر دہ۔ وہ خدا داد صورت جوانسان کو

فریب دی ہے یا منخر کرتی ہے۔

خال (تل) = حقیقی اتحاد کا پوشیده نقطه

روحانی صورت میں مقیقت کا اعلان خط (تھوڑی کے نیچے) خدا کی زندگی دیخ والی ملکت ل (بون ) خدا کی طرف سے تاہ کرنے کے انکشاف م شراب وجد میں لانے والا تجرب حقیقت۔ جوایے آپ کو ہر صورت میں نمایاں ماقى (ياند بردار) كرنے سے بيار كرتى ہے۔ فزل ميں تماياں اشاروں بتاتى ہے' جو متلاشی کو حقیقت کی تلاش میں مدو دیتے ہیں۔ فدا کے سوالو بنے کی ایک شئے۔ بت (يلا) خدائی حسن کا که اعلان . معثوق اربري ١٩٥٠ء = مافوز)

چونکہ یہ اصطلاحات اسلامی تہذیب کی شاعری میں عام انسانی حوالے کی حامل میں اور اپنے اندر اہمام رکھتی میں اس لئے شاعری میں دائمی سرور کا ذریعہ ہیں۔

صوفی ازم کے متب بارہ ہے کم نہ تھے۔ جن میں ہے ان کی رائے کے مطابق دو بدعتی تھے۔ شاید اس بہتات کی صوفی ازم کے متب بارہ ہے کم نہ تھے۔ جن میں ہے ان کی رائے کے مطابق دو بدعتی تھے۔ شاید اس بہتات کی وجہ ہو گئے اور وحدت الوجود کے عقیدے کی طرف ماکل ہو گئے۔ علی ہجوری اور ابو صاد محمد الفزائی وونوں نے اس مسئلہ پر ولا کل دیئے جو اس نظریہ کو جھوٹا ثابت کرتے تھے۔ فزائی کی زبرہ ست تھنیف "احیاء انعلم الدین " نے مسلم ونیا پر ہے حد اثر ڈالا بقول اے ۔ جے۔ آر بیری ، کم از کم متقی قشم کا صوفی ازم بطور مسلم سائنس اور بطور بامعنی اور پر زور زندگی کا طریقہ تشلیم کیا گیا۔

آریخ سے پہ چلنا ہے کہ بار هویں صدی میں صوفی سلسلہ قائم ہو گیا تھا۔ پہلا سلسلہ شخ عبدالقادر جیلانی کا قادریہ سلسلہ تھا۔ یہ زور ویتے تھے نقشب ندیدہ سلسلہ کی طرف آگئے یعنی شخ ابوالحق محدث وہلوی کے پروکار۔ جبکہ دو سرا طبقہ چشتیہ اور سرور دیہ سلسلہ کے نزدیک ہوگیا۔

دوسرا برا سلسلہ سرودیہ تھا۔ جس کا نام شخ شاب الدین عمر بن عبداللہ السروردی کے نام پر رکھا گیا۔ یہ سلسلہ تیرھویں صدی میں حندوستان میں آیا اور شخ بهاؤالدین ذکریا ملائی نے اے اس علاقے میں پھلایا۔ جنوبی

ہند کے دو مرے موثر سلط چشتہ اور نقشبندیہ ہیں۔ چشتہ سلط کے بانی شخ معین الدین چشق ۱۱۹۱ء میں سیتان ہے دیلی پنچ اور اپنے جانشینوں میں قطب الدین بختیار کا کی اور فرید الدین آنج شکر جیسے صوفی پیدا گئے۔ آخری سللہ "نقشبندیہ" شیخ بہائوالدین نقشبندی نے قائم کیا۔ یہ سللہ ۱۲۰۰ میں نمایاں ہوا۔ شخ احمد مرہندی (۱۲۲۳ء۔ ۱۵۲۳ء) جو وحدت الوجود کے مخالف تھے 'ای سللہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اردو ادب میں اس سللہ کی اجمیت یہ تھی کہ مظرجان جاناں اور خواجہ میردرد جیسے شعراء ای سللہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ارجو شے۔ (شمل ۱۹۵۵ء)

دوسرے صوفی سلسلے مثلہ مشد یہا۔ (نورالدین احمد بن عبداللہ الشدیلی۔ ۱۹۵۸ء۔ ۱۹۹۹ء) سعدیہ۔
رفاعیہ۔ بداویہ اور دیگر باقی مسلم دنیا میں تھیا۔ مگران کے پیروکار بہت کم تھے۔ (آربری ۱۹۵۰ء۔ صفحہ ۹۳۔ ۹۳)۔
کبراویہ سلسلہ سید علی بھدانی کے ساتھ تشمیر میں آیا اور بندوستان میں شتریہ سلسلہ کی بنیاد مجمہ غوث گوالیاری نے سولویں صدی میں ڈالی۔ ایک اور غیر معمولی بات یہ تھی کہ هندوستان اور پاکستان میں بہت سے صوفی بے تعصب اور محل مزاج تھے کہ شاجماں بادشاہ کے بیٹے شزادہ دارا نے اتحاد کے خیالات پر عمل کیا اور بہت سے ایسے شاعوں اور نشرنگاروں میں گھر گیا جو کہ کڑاسلام کے دائرے میں نہیں آتے تھے۔ (شمل ۱۹۵۵ء۔ ۳۲۳) یہ سب سمس طرح و قوع پذیر ہوا اسے ہم بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ امرواقعہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیاء کے صوفی ازم کی نمایاں خصوصیات ہی نے اسے ہم دلعزیز بنایا۔ اس صوفی ازم کا ذریعہ اظمار شاعری تھا۔ جسے برصغیر کے اس کوئی اور شہوں میں خثوع و خضوع کے ساتھ گایا جاتا تھا۔ جس کے نمونے اس کتاب میں پیش کے جا رہ بیل اور شہوں میں خثوع و خضوع کے ساتھ گایا جاتا تھا۔ جس کے نمونے اس کتاب میں پیش کے جا رہ بیل بیل ہمیں صوفی ازم کے قاب کو شاعری کے حوالے سے سیجھنے کی کوشش کرنا جاتا ہے۔

صوفیوں کے معنی خیز خیالات میں عشق بنیادی حیثیت کا حال تھا۔ کما جاتا ہے کہ بھرے کی رابعہ عداویہ نے اس تھور کو رواج دیا۔ خیال یہ تھا کہ اللہ کی عبادت اس کے تھم کے مطابق کی جائے بلکہ اس سے اتنا عشق کیا جائے کہ کوئی کسی دو سرے کے ساتھ نہ کر سکے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے حسن بھری کے شادی کے پیغام پر انکار کر دیا تھا اور ان کا عذریہ تھا کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کردی ہے اور وہ صرف خدا کے لئے زندہ ہیں۔ اور ان کی دعا تھی۔

کی دعا تھی۔

"اے خدا۔ اگر میں جنم کے ڈر ہے تیری عبادت کوں تو مجھے جنم میں جلا اور اگر میں تیری عبادت کوں تو مجھے جنم میں جلا اور اگر میں تیری تیری تیری عبادت جنت کی امید میں کوں تو مجھے جنت ہے محروم کر دے۔ لیکن اگر میں تیری عبادت محض تیرے لئے کروں تو اپنے پائیدار حن کی عنایت میں بخل نہ کرنا۔"
اگر چہ بچھے قانون دانوں (جیسے ابن الجوزی) نے دعوی کیا کہ لفظ "عشق" محبت جیسے مقدس جذبے کے لئے

ناموزوں ہے۔ دو سرے قانون دانوں اور فلسفیوں (جیسے ابن شیمیہ) نے دلیل دی کہ تمسی ایسی ہستی کو پوجنا جو محبت کے لا گئی نہ ہو، محبت کا مدعایا مقصد نہیں سمجھا جا سکتا۔ اور اس نظریہ پر قانونی منظوری کی مربھی ثبت کی۔ اس بتا پر محبت صوفیانہ شاعری کی روح بن گئی۔

معشوق (جس سے محبت کی جائے )۔ خدا ک تلاش کے ضمن میں صوفیاء کا نظریہ 'جیسا کہ مکتوفی (جس سے محبت کی جائے )۔ خدا ک تلاش کے ضمن میں صوفیاء کا نظریہ 'جیسا کہ میکسی گردوات واضح ہو آ ہے۔ ہندی شاعری میں موبی خود یا روح ایک ایک نوجوان لڑکی تھی 'جربت عاشق تھی اور خدا معثوق۔ بنجاب کے صوفی کی شاعری میں 'صوفی خود یا روح ایک ایک نوجوان لڑکی تھی ' مس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ ایسی چزیں تیار کرے۔ جنہیں وہ اپنے خاوند (خدا) کے پاس لے جاسے گی۔ کسی وقت بیر کا عاشق را نجھا۔ خدا کے نمونے کے طور پر استعمال ہو آ تھا۔ وارث شاہ کی بیان کردہ اس واستان میں خصوصی اندازے را تھے کوایک جسم اور چرکوروح کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

غرول علی محبت - اگرچہ اس کتاب میں چند غزلیں بھی شامل ہیں جو کہ اس نوعیت کی ہیں جو فاری اور اردو اوب میں عام ہیں منظوم عشق صونیوں کے روایتی عشق کے نزدیک تر ہے۔ جیسا کہ کما گیا اردو میں غزل نیادہ تر دنیوی جو تی گئی اور خوب جانی بچانی گئی اس کا ترجمہ بھی اکثر کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر سرسری طور پر ی فائدہ مندہ و سکتا ہے (برائے تاریخ دیکھئے صادق ۔ ۱۹۸۳ زیدی ۱۹۹۳)

غزل کی محبوبہ پہلے سے قائم شدہ روایات یعنی عاشق کی ہے یا رو مدد گاری۔ محبوبہ کی عدم توجی۔ تلون مزابی اور ظلم۔ وصل سے زیادہ ہجراور افسرہ ولی دفیرہ کے حوالے سے واضع ہوتی ہے۔ اس طرح غزل میں ایک حسیت شامل ہے جو کسی حد تک جدید غزں کی جارجیت کی بنا پر کم کر دی گئی ہے۔ گریورپ کی جدید شاعری میں استعارہ 'غزل کی طرح ' روایات سے مسلک نہیں۔ روایتی مثالیں دو سطحوں پر کام کرتی ہیں۔ ایک توصوفیانہ فلف دو سرے دنیاوی زندگی ۔ اول الذکر میں شراب روحانی ہدایت ہے جبکہ آخرالذ کر میں الکھی مشروب ہے۔ پہلے معنی محبوب خدا ہے دو سرے میں عورت یا لاگا۔ لیکن اردو غزل کے معاطے میں (مظرجان جاناں اور میردرد کی تخلیقات کو چھوڑ کر) صوفیانہ توضیح جاندار ہے۔ اردو غزل میں شاعرز مین محبت لکھتا ہے لیکن چو نکہ اس نے بہت تخلیقات کو چھوڑ کر) صوفیانہ توضیح جاندار ہے۔ اردو غزل میں شاعرز مین محبت لکھتا ہے لیکن چو نکہ اس نے بہت سے صوفیانہ الفاظ وزیادی نظریہ سے بی لنڈا وہ بعض مقالت پر خدا کی صوفیانہ تلاش کے متعلق سوچت نظر آ تا سے۔ اس لئے اردو غزل میں محبت کا تذکرہ انتائی مصور کن ہو تا ہے۔

محبوب۔ غیر ممکن الحسول شے ہے 'وہ شاعر کا دل یعید تی اعتبارے ذاکہ ذال کریا لڑبھڑ کر حاصل کر لیتا ہے۔ انگین حقیقت میں شاعر چاہتا ہے کہ اس کا دل لے نیا جائے ماکہ وہ مظلوم بن جائے۔ جیسا کہ فاری کے شاعر حافظ نے کہا ہے۔

> اکر آن ترک شیرازی بدست آرو دل مارا به خال نبدوکش بخشه سم قند و بخارا را

ترجمہ: اگر دہ شیرازی ترک میرا دل باتھوں میں لے لیے تو میں اس کے رضار کے تل پر اے سر قند اور بخارا کے شردے دول۔

شاعری میں محبوب کی نظریں تیر کی طرح ہوتی ہیں۔

ناوک انداز جدھر دیرہ جاناں ہوں گے یم بھل کی ہوں گے کی بے جاں ہوں گے

10

(000)

ترجمہ: میرے محبوب کی نظروں کے تیرجد هر چلیں گے بست سے زخمی ہو جائیں گے اور بست سے مرجائیں گے۔ عاشق محبوب کے ظلم برداشت کر آ ہے کیونکہ صوفیانہ روایات میں در حقیقت یہ ظلم نمیں ہو آ۔ خدا انسان سے اس کے زندہ رہنے تک بے غرض رہتا ہے۔ جیسا کہ عبداللطیف بھٹائی کہتے ہیں۔

او نخبر- تيزمت بوكندره

اك تو محبوب كے باتھ من دير تك رب (شاہ جو رسالو)

اور غزل میں اس کواس طرح کما ہے۔

جفا جو عشق ميں ہوتی ہے وہ جفا ى نسيں سے متح مزا ي نسيں سے مت ميں ہوتی اقبال اقبال

محبوب کی عدم توجی اور بے امتنائی شاعروں کے تجربات کا حصہ ہیں۔ یو پی ہیں جہاں مرد اور عورت کی دنیا قطعی علیحدہ علیحدہ تھی ہیں اردو غزل نے نشو و نما پائی۔ جو سب کچھ تخلیہ میں پوشیدہ طور پر ہو تا ہو۔ گرکسی پردہ نشیں عورت سے محبت کا تذکرہ علی الاعلان نمیں کیا جا سکتا تھا۔ غزل کا روایت تخیل 'شاعرکو اس کے اصل تجرب کو پوشیدہ رکھنے پر مجبور کر تا تھا۔ کیونکہ زیادہ تر محبوبا تمیں درباری رقاصا تمیں ہوتی تھیں اور وہ گفتگو کے فن سے واقف تھیں اور شاعری کو سمجھتی تھیں۔ ان کے علاوہ لڑکے بھی ہوتے تھے جیسا کہ بہت می سوانح میں تمام عورتوں میں پردہ نشین عورت۔ طوا نف۔ لڑکا یا محبوب عموما" یا کم از کم بے غرض 'مثلون مزاج اور بے وفا ظاہر ہو تا ہے۔ لنذا صوفی روایات کے مطابق بے بدل محبت غزل کا ایک ضروری حصہ تھی۔ لیکن غزل گو اس میں پچھ دو تیں ہے جمال وہ شاعرے زیادہ محبوب کی قربت سے لطف اندوز ہو تا ہو ۔

یں نے کما کہ برم ناز چاہے فیر سے حمی من کے سم ظریف نے مجھ کو افعا دیا کہ یوں (غالب)

اگر محبوب شاعربر مهمان بھی ہے تب بھی وہ مشکوک رہتا ہے۔ صحبت میں غیر کے نہ پڑی ہو کہیں سے خو دینے نگا ہے ہوے بغیر التجا کئے (نالب)

اور میش یہ پیثانی ربی کہ وو سے نوش کے بعد فیر کے ہاں رک جائے گی۔ رات کے وقت ہے پیٹے ساتھ رقیب کو لئے آئے وہ بیال فلدا گرے پر ند کرے خلدا کہ بیال
(غالب)

عالب کی شاعری میں جمیں دربان کا تذکر و بھی مات ہے جو کہ شاعر کو اس کی محبوبہ کے گھر میں وافل تک نہیں ہونے ویتا گدا سمجھ کے ووجپ تھا، مری جو شامت ہی گ انھا اور انھ کے قدم میں نے پاسباں کے لئے (غالب)

للسنوگ شاعری میں اظہار مشق زیاد و کلا ہے اور مجبوبہ بادا متیاز ایک عورت ہے۔ اگر چاس کے لئے ذکر اسم طلمیر اب بھی استعال ہوتا ہے۔ ہبر حال اب ایک بری فانے انتہد یلی آپکی ہے۔ ابتدائی صوفی شاعری انفرادی طلمیر اب بھی استعال ہوتا ہے۔ ہبر حال اب ایک بری فانے انتہد یلی آپکی ہے۔ ابتدائی صوفی شاعری انفرادی خوابش خوابش جوسرف اس تصورے آسکی تھی جو کہ دوسرے اوگوں خوابش کے فائن کو فائم کرتی ہے۔ خدا کو پالیا ہے کہ خوابش میں طور پر مختلف تھا۔ یبی نکات روایات بن گئے اور انہوں نے ایک روان اور رائخ لا مقتادی کو پھیلایا ہے۔ اقبال اور فیض نے بعد میں عرون دیا۔

مثاعری میں واستانی ہیں تھی ہی مرکزی تصور مجت ہی تھا۔ اس موضوع پر شاعری بذات خودا کید سوفیانہ تج بند استاف ہیں شاعری کی ۔ اس میں مجی مرکزی تصور مجت ہی تھا۔ اس موضوع پر شاعری بذات خودا کید سوفیانہ تج بند تخا بھا۔ جس تخیلی میں اس کا اظہار کیا گیا وہ اس صوفی ازم ہے ہی لیا گیا جو بارھویں اور چوھویں صدی کے درمیان پوان چر تعاب و نیا ہی مجت ہے وصال اور فراق ان منظوم داستانوں اور فزاوں میں عام ماتا ہے ۔ تکت ہے ہے کہ جب تک مبت تر نے والا زندہ ہے وہ خدا ہے جدا ہے اور موت ہی اے خدا کے نزد یک ایسکتی ہے۔ اس لیے صوفی موت وفوش آمد یہ کہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لاظا مرب اس کے ایس کا فوی معنی شادی کے جس ، صوفیا ہے کرام گی بری کے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح تمام مشقی واست نیں شیری فرحاد ہے سے پوں ، مرزا صاحباں ، موخی ما بینوال ، بیر کے استعمال ہوتا ہے۔ اس طرح تمام مشقی واست نیں شیر میں فرحاد ہے سے پوں ، مرزا صاحباں ، موخی ما بینوال ، بیر ما بھا وہ مراد بانی وغیرہ صوفی شاعروں نے خدا ہے ملاپ کے سلسلہ میں بیان کیں۔

ان تمام قصوں میں محب اور محبوب دنیا میں مستقل ملاپ نمیں کرپاتے اور وہ بھٹے بجر میں جتلا رہتے ہیں اور اُسیں وصال نصیب بھی ہو تا ہے تو وہ نا مکمل اور غیر مطمئن ہو تا ہے۔ اس ملاپ کا جنسی ملاپ سے کوئی تعلق منیں ہے لیکن اس خیال سے کہ دنیا مسرت کامل کی اجازت نمیں دے گی۔ پشتو صوفی شاعر رحمان بابانے کما ہے۔ منیں ہے لیکن اس خیال سے کہ دنیا مسرت کامل کی اجازت نمیں دے گی۔ پشتو صوفی شاعر رحمان بابانے کما ہے۔ ترجی میں اس کی جدائی ہو ائی تم میں میں گا۔

دو سرا نقط سے ہے کہ محبوب کے لئے فطری جذبے کا بیجان غیر معمولی ہو تا ہے۔ یہ حقیقی نمیں رومانی ہو تا ہے۔ مام لوگوں کی زندگی میں محبت کرنا بقد ریج نمیں بلکہ و فعتا " ہو تا ہے۔ اس جذبے کا تسی انسان یا لمجے میں ظاہر ہونا ' فطرت کا انکشاف ہے جو کہ ایک یونائی تصور ہے۔ خواجہ میردر دینے اس تخیل کو اس طرح بیان کیا طاہر ہونا ' فطرت کا انکشاف ہے جو کہ ایک یونائی تصور ہے۔ خواجہ میردر دینے اس تخیل کو اس طرح بیان کیا

ج-رکھائی دئے یوں کہ نیٹجور کیا جمیں آپ تے بھی جدا کر گئے (درد)

ترجمه: ميرا محبوب يون سائف آياكه مجھے خورے بھی ب خور كر كيا

جمعے بھے ہے جدا کرنا۔ خود بیگا گئی۔ خود کو فنا کر دینے کے مترادف ہے کیونکہ محبوب تک پینچنے کا راستہ خود کو نفی کرنے بعنی خود کو فنا کرنے بیٹی خود کو فنا کرنے بیٹی خود کو فنا کرنے بیٹی ہے۔ بلوچ صوفی شاعر طوق علی مست ایک طوفان میں "سمو" کو دیکھتا ہے اور اس سے مغلوب ہو جا با ہے۔ پہنے صوفی شاعر کسی حبیکتے دیکتے محبوب کے ساتھ فرار ہونے کے خیال کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ روحانی خوبصورتی ہے متعلق امیر خسرد کے نظرے پر جنی چند لائنیں۔

نی وا نم که منزل بود شب جائے که من بودم بهر سو رقص بهل بود شب جائے که من بودم نگار لاله روئے مروقد شعله رضار عت آفت دل بود شب جائے که من بودم

خدا خور میر مجلس بود اندر لامکان "خسو" محم شمع محفل بود شب جائے که من بودم

ترجمہ: میں نہیں جانتا وہ کون می جگہ ہے جہاں کل رات میں تھا۔ ہر طرف ٹیم جاں لوگوں کا رقص بریا تھا

جمان كل رات ميں تفا۔ وہاں خوبھورت لالہ جيسے چمرے سروقد اور ذھلتے رخساروں والا محبوب تفا۔ جو مكمل طور پر ميرے دل كے لئے آفت تھا۔ جمال كل رات ميں تھا۔ لامكان ميں خدا خود مير مجلس تھا اور محمد اس ميں شمع محفل تھے۔ جمال كل رات ميں تھا۔

عشق کی فطرت عام نمیں ہوتی ہے اتنی ہمہ گیر ہوتی ہے کہ عاشق کو دنیا و مانیما ہے بے خبر کر دیتی ہے۔ ساہی پیشوائی اس شمن بیکار ہے۔" بیلیے شاہ" ایک کسان آرا ئیں کے مرید ہوئے۔ ہیر کا عاشق را جھا کا ما اور بجینسوں کا راکھا بنا۔ ایک حاکم جام تما چی نے ایک مجھیری نوری کو اپنی ملکہ بنایا۔ بزرگان دین کے قصوں میں لکھا ہے کہ شزادہ بنوں سسی کے لئے دھوبی بنا۔ ما بینوال نے سوھنی کے لئے اپنی ران کے گوشت کے کباب بنائے۔ بلوچی شاعرمیرورگ کتا ہے کہ وہ اپنی محجوبہ کے لئے اپنی "میر" کی قبا آبار کر ہاتھ میں مخکول لے لئے گا۔

اس طرح دنیائی حکمت 'روایق ضابط اخلاق اور قانونی علم ماند پر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محبت کرنے والے (سوبنی اینوال وفیرہ) شادی سے پہلے ملتے ہیں اور اگر کسی ایک کی شادی دد سری جگہ ہو جائے (جیسے جیر) جب بھی تہیں میں ملتے ہیں اور ناجائز تعلقات کے باوجود صونی عاشق ہی کی صابت کرتے ہیں۔ لاڈا سرکردہ سوفیائے کرام خواجہ حضرت بابا فرید شکر شخے۔ بماؤائدین ذکریا۔ سید جلال بخاری اور لھل شہاز تعلندر نے رانجھے کی جمایت کی۔ جب قاضی نے چرکو 'جو کہ را جھائے ساتھ فرار ہو گئی تھی 'اس کے شوہر کھیزا کے حوالے کیا گیا۔ ور را جھائے اس تعکمران کو لعنت المالت کی جس کی حکمرانی میں یہ واقعہ ہوا۔ ایک ہنگامہ بچ گیا۔ وارث شاہ کہتے ہیں۔ لوگاں و کیلیا۔ وارث شاہ کہتے

جا گھر آندے چلو ہوو حاضر کھرے پیڑیوں دکھے لے کائیاں نوں
دارف صوم صلواۃ دی چوری کے انسان دی ایمان دیاں پھاہیاں نوں
ترجہ: لوگوں نے کہا فقیر نے ہمیں برا بھا کہا ہے اور بادشاہ نے فورا اپنے سیاصی بھیج دیے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ
کھیزوں کو گرفتار کر کے یمان لاؤ وہ بادشاہ کا تکم نہیں جانتے تھے۔ کھیزے اپنے کرتوتوں کی بنا پر پکڑے گئے۔
دارٹ شاہ عبادت ایسے بدکرداروں کو کاٹ کررکھ دیتی ہے۔

عارف - ہم نے دیکھا کہ اظاف قانون صوفیانہ شاعری میں کیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن سے حقیقتاً محفوظ نہیں ہو آکیونکہ صوفی ایک اور اونچ اظافی عمل کی ہروی کررہا ہو تا ہے جس سے وہ معرفت حاصل کرتا ہے۔ ذوالنون نے اس ضمن میں معرفت کے قیاس کو روشناس کرایا (خدا کا وجدانی علم) جس کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔

وصدان بغير علم - بغير نظر- عير اطلاع - بغير مشابده - بغير تشريح - بغير نقاب اور نقاب دُالے ديکھٽا ہے - وہ خود

کچھ نہیں ہوتے اور جہاں تک ان کا وجود ہے۔ وہ خدا میں ضم رہتے ہیں۔

عارف اس عالم سے مختلف ہو آ ہے۔ جو کتابی علم کا ماہر ہو آ ہے۔ گرخدا کی صحیح علیت نہیں رکھتا۔ بعد کی صوفی شاعری کے مطابق علم فنم وادراک ہے حاصل نہیں ہو آ۔ جیسے بلیے شاہ کتے ہیں۔

علمول بس کریں اویار

اكوالف تيرے در كار

ترجمہ: دوست علم کوروک دینا جائے۔ نجات کے لئے صرف ایک الف در کار ہے

فنا۔ ایک اور تصور جو بعد میں ایک وائی موضوع بنا 'وہ فنا تھا۔ اس کے متعلق سب سے پہلے شاید ابو بجرالخرش نے کھا (0.894) (0.894) (0.894) فرص نے کھا (4.894) (0.894) ایک بھا ہو کہ فرص نے کھا کہ بقاپانے کے لئے خودی کو خدا میں فنا کر دیتا جا ہیں۔ بعد میں فنا تین درجوں میں تقسیم کی گئے۔ پہلا ورجہ فنا فی الشیخ بھا۔ یعنی اپنے مرشد کی شخصیت میں خود کو فنا کر دیتا۔ وہ سرا ورجہ فنا فی الرسول یعنی محمد رسول اللہ صلم کی روح میں فنا ہو جانا۔ اور آخری ورجہ تھا فنا فی الحق یعنی خدا کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اور آخری ورجہ تھا فنا فی الحق یعنی خدا کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اور آخری ورجہ تھا فنا فی الحق یعنی خدا کی ذات میں فنا ہو جانا۔ انسی خیالات کی وجہ سے پیرو مرشد اور رسول اگرم کی انتقافی تعظیم و تحریم پیدا ہوئی جو کہ بعد میں مزید مشبوط ہوئی۔ رائخ الا مقاد علاء جو ان خیالات میں پرجوش فنم و اوراک اور ذاتی عنا کہ حال ہیں ' دونوں کی خالفت کرتے ہیں۔ حقیقتا فان میں سے ایک الزام ' میں القدت المحمدافی پر تھا 'جو صوفی جنوں نے انسان اور صوفی تھا ' کیو نکا کہ وہ ایک مرشد نسیں وہ ب دین ہے۔ (ہدائی شاک اسلام سوفی جنوں کو تعلیم کی تعظیم و تحریم کرنے اورائی کین ہوں کو جم فراتے ہیں۔ ای طرح دیج ہندیوں اور بیروں کی قبروں کی تعظیم و تحریم کرنے اور اپنی خودی والے عام آدمیوں کو مجرم فراتے ہیں۔ ای طرح دیج ہائے۔ اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں گم کرنے اور اپنی خودی اس مسئلہ پر جھنزا ہے کہ تو قبر پر سنش تک نہ بھی میں نظر آ آمندرجہ ذمل مثال عام ہے۔

بنوں مینوں کہتے ہیں میں خود بنوں ہو کی

دوستومين غافل ري كيونكمه خود كونه بإسكي

" لمح شاه"اى بات كو هركى زبان من كهتم بين

را بخصن 'را بخصن کردی نی میں آپ را بخصن ہوئی

سدومینول د میدو را نجحا۔ چیرنه آگھو کوئی

ترجمہ: را جھا' را جھا کتے ہوئے میں نود ہی را جھا ہو گئی جھے را جھا کہو کوئی بھی جھے حیرنہ کے

خدا کی ذات میں گم ہونے کے اس خیال ہے نزدیک ہونے کا مطلب اس ہے جدانہ ہونے کا خیال ہے اور بیہ اصول'' وحدت الوجود'' ہے منسلک ہے۔

وحدت الوجود – فاری کاصوفیانه کلام اور ہندوستان کی مقامی زبانیں انہی خیالات ہے متاثر ہیں، جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے ۔ لیکن ایک تصور جوان خیالات پر غالب ہے وہ وصدت الوجود کا اصول ہے، جے محی الدین ابن عربی نے دیا۔ جو ۱۱۲۵، میں پیدا ہوئے ۔ ۱۰۲۱، میں وو ما کی زیارت کو گئے اور ایک ایرانی لڑکی کے عشق میں جتالا ہوگئے ۔ جس کے متعلق انہوں نے ترجمان الاسواق لکھا (نگلسن ۱۹۱۱) انہوں نے ''الفتو حات المکیہ'' اور نفسوس الحکم'' بھی لکھے جن میں اپنے اپنے اصول بیان کیے ہیں۔

وصدت الوجود کی اصطلاح عموماً کی جان 'بونے کے معنوں میں استعمال بوتی ہے۔ لیکن بقول اپن میری شمل کہ وجود میں اوراس کے شعور کا تمل آ ممان نہیں۔ وہ آگے بھی جائی کا مطلب ہے کہ مظاہر پرتی اور اوکیس میسکٹن کے اصول ' وحدت الوجود کا قیاس خدااور کاوق میں محکم تسلس نہیں رکھتا۔ (شمل ۲۹۷ - ۱۹۷۵) ابن عربی کا جوبھی مطلب ہو بعد کے بہت ہے صوفیا گرام نے اس کا یہ مطلب لیا کہ حقیقت صرف خدا کے وجود میں ہے۔ اس کے بعد تصور نے ایرانی عقیدے ' ہمداوست' (صرف مطلب لیا کہ حقیقت صرف خدا کے وجود میں ہے۔ اس کے بعد تصور نے ایرانی عقیدت منداور مشر میں معصوم اور خدا ہے) کی طرف رہنمائی کی۔ اگراس کی حقیقی معنوں میں تشری کی جائے تو عقیدت منداور مشر میں معصوم اور جرم میں اورخات و کلوٹ رہنمائی کرتا ہے۔ یعقیدہ کہ انسانی اور جرم میں اورخات و کلوٹ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ خیال بلل کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یعقیدہ کہ انسانی اور خدائی فطرہ تھا کہ خوری میں جوایا ہے تبھی اختیار کر سے ہیں 'بلل' ' رائح الاعتقادی کے لئے ایسا خطرہ تھا کہ معروف علماء بلکہ علی جوری جیسے صوفیاء نے بھی اے مستر دکردیا۔ ایک صوفی جس نے اس صوفیانہ تصور کی شدید معاوف علم جوای ہے جسم شکل اختیار کر سے ہیں 'بلل' ' رائح الاعتقادی کے لئے ایسا خطرہ تھا کہ تھا۔ اس نے کہا'' انا انہی '' بل اوری سب کھے ہے'' کی وہ ابوالہ نے سمجھا'' میں خدا ہوں 'بقول عطار' کہوہ وحق ہے''۔ وہ اس پر چلائے۔ '' بال! وہی سب پھے ہے'' اس نے جواب و یاتم کہتے ہووہ کو گیا ہے۔ سمندر عائب نبیس ہوتا یا کم نہیں ہوتا کا کرد یا گیا اور اس کی بلاکت کا منظر تو رہ میں جو با خطرات کی مورک موت کھی گئی۔ ( عطار سرم ایک کرد یا گیا اور اس کی بلاکت کا منظر تحریف میں جو با کھوگئی۔ ( عطار سرم ایک ہم پر بھی پلیٹوگی موت ( The Apoiogy ) اور سرقام میں مورک موت کھی گئی۔

''تم کیا کہتے ہو؟''اس کے پیروکارول کےایک گروپ نے پوچھا۔''بمارے متعلق ہم جوتمہارے عقیدت مند ہیںاوروہ جنہوں نے تنہیں مجرم گردانااور تنہیں پتحریاریں گے۔'' "انہیں دگنا اجر ملے گا اور حمیس واحد" اس نے جواب دیا تم صرف میری بھلائی سوچتے ہو۔وہ اید خدائی عقیدت سے سرشار ہیں 'مختی ہے اس قانون کی بقائے لئے "

پھر تمام تماش بینوں نے پھرمارنے شروع کر دیے۔ قبلی نے تصدیق کے لئے ایک ذھیلا مارا۔ حلاج نے آہ ی-

" تم نے اس وقت محندی سانس نمیں بھری جب تہیں پھرمارے جارہ تھے پھرایک وہلے پر کیوں آہ بھری "انہوں نے پوچھا۔" کیونکہ جو پھرمار رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا وہ کیا کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک بہانہ تھا۔ اس کی (شیلی) کی طرف سے مجھے تکلیف پنچی۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اسے مجھے پر پھر نہیں پھینکنا چاہئے تھا۔ (عطار سرسا ۲۶۹۔ ۱۳۳)

میری خمل کے مطابق ایران میں طلاح بعد ازاں جنوبی ایشیاء کے مسلمانوں کی شاعری میں منصور یا شاہ منصور کملایا اور سے عاشق کا نشان بنا۔ اس راست گوئی کے بر عکس ہے۔

"انسوں نے بھانسی کے بھندے اور مُحبت کرنے والے کی بدفتمتی کے متعلق اشارے کنائے میں بات کی اور بعض وفعہ منصور کی بھانسی کی رسی کو اس کی محبوبہ کی زلفوں سے قسشبیدے دی۔ انسوں نے "حلاج" کی بھانسی کے در شت کی ہرشاخ پر سرخ گلاب دیکھا اور انسوں نے ذرے اور پانی کے ہر قطرے سے "اناالحق" کے الفاظ عمیاں یائے۔"

یہ ایک ایس معروف روایت ہے جے فیض احمد فیض ایک پاکتانی شاعرنے نظام کی حکم عدولی کے طور پر مثال بنایا۔ مثالیں سینکڑوں ہیں تمریماں ایک ہی کافی ہے۔ پنجابی میں رامالاج و نتی کرشنا 'نے اسے ' بلیعے شاہ ' سے منسوب کیا ہے۔

> شرع کے شاہ منصور نوں سولی اتے چڑھایا ی عشق کے تساں چنگا کیتا ہوئے یار دے واڑیا ی-

جہد: شریعت کمتی ہے ہم نے شاہ منصور کو سولی پر چزھایا مثن کہتا ہے تم نے اچھائیا تم نے اے یار کے دروازے میں داخل کردیا عجیر منقل کر عفق پیر 3 ۔ ایک اور تصور جو صوفیوں کے "میلامتیسه" مسلک سے پروان چڑھا۔ ایک ظاہر شریعت پر نہ عمل کرنا ہے۔ ایسے صوتی قصدا اپنے اوپر ملامہ چڑھا لیتے ہیں باکہ لوگ اپنے مقائد کی بنا پر ان کی تعظیم نہ کرنے نگیں (Spare 1965) عبدالرحمٰن جامی کے مطابق سے رویہ اظام سے آتا ہے۔ جب سے محسوس کیا گیا کہ اصل اظام پار ممائی کے مظاہرے یا دکھاوے سے متضاد تھا۔ تو جامی کہتا ہے۔ ایک ملامتی صوفی ایک ش میں داخل ہو تا ہے 'جمال ایک جم غفیرا سے خوش آلدید کہتا ہے 'لیکن وہ مؤک پر سب کے سامنے غیر مناسب طریقے سے بیشاب کرنے لگبا ہے باکہ سب لوگ اسے جھوڑ دیں اور اس کے اونچے روحانی درجہ پر آئندہ یقین نے کریں۔ (Uam Creaise) اگرچہ اصل ملامتی صوفی نے شریعت کو نہیں جھوڑا ہو تا اور باوجود اظہار کے بہت سے لوگوں نے اس سے روگردانی کی اور بے شرع صوفی کملائے۔ دو سرے جنوں نے اس سے روگردانی کی 'یا تعلق دہے 'شریعت نے انہیں طر۔ قیت اختیار کرنے کو کما جو کہ حقیقتا ''خود درویشانہ راہ ہے۔

خیدہ صوفی نے کمی بے شرع عمل کی طرفداری نمیں کی الیکن دوسرے عمل ساع اور انتائی خوشی میں وجدانہ رقص موجود تھے۔ "جال الدین روی" نے رقص کرتے ہوئے درویشوں کے طریقے کواپنا دستور بنایا۔ ساع انہیں بت عزیز تھا بہت ہے۔ شعراء کو جن کے متعلق ہم پڑھیں گے ' ملامتی روایت اور طریقے بیت اور معرفت پر زور کی ایک وجہ صوفی شعراء پر علاء اور مولوی کی ملامت تھی۔ یہی بالاخر روحانی کی اور فیراستقلال تعصب کا نشان بن گئی لنذا جنوبی ایشیاء کے

ملمان شاعروں اور فاری کے شاعروں نے بھی مولوی کو مسترد کر دیا یماں تک کہ بابا فرید جیسے شریعت کے کٹر پابند نے بھی کما

> ریت فرید دی پتھری ساری ربندا صوم صلواۃ توں عاری رندی مشرب ہے مشہور

ترجمہ: فرید کے طریقے النے سدھ ہیں نہ وہ روزہ رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے۔ اس کی مے پرتی بدنام ہے

یکن اس ستم کے وعوے بقینا ورست نہیں کے جا کتے کیونکہ بابا فرید ندہی طریقوں کے پابند شے۔ انبوں نے یہ بتایا کہ صحح روحانیت رسوم کی بجا آوری سے بالاتر ہے۔

> الموانے واعظ نہ بھائے بیٹک ساؤا دین ایمان ایس بیٹک این دین ایمان ایس این وا دستور

> > 27

ترجه: جمیں مولوبوں کا وعظ نمیں بھا یا بیشک ہمارا دین اور ایمان ابن العربی کی بیروی ہے

صوفی غرب کی ظاہری صورت سے لا تعلق نظر آتا ہے وہ غرب اور نبلی بچان کو مسترد کرتا ہے۔ بلیعے شاہ' کیل سرست' شاہ لطیف' شاہ حسین سب نے احتجاج کیا کہ نہ وہ ہندو ہیں نہ مسلمان نہ شیعہ ہیں نہ نی۔ سلطان باہو صوفیاء کے متعلق کتے ہیں۔

نا او ہمدو نا او مومن ند سجدہ دین مستی ہو دم دے وہ ویک مستی ہو دم دے وہ ویک مولا بنال جان قضا ند کیتی ہو ترجمہ:ند وہ ہندو ند مسلمان ند انبول نے معجد میں سجدہ کیا۔ وہ ہرسانس میں خدا کو دیکھتے ہیں اور مجھی

صوفیاء نعرہ ہو نہیں چھوڑتے۔

ورد اردو میں کتا ہے

در تما کعب تما یا بت خانہ تما

بم تو سب تو ممان تھے وال تو بی صاحب خانہ تھا

ترجمه:وه ندبي مدرسه تفاكعيه تفايا بت خانه تفاجم سب وبال مهمان سق اور توى ميزيان تقا-

اور مجل سرمت بنجانی میں کہتے ہیں۔

جیں ول بیتا عشق وا جام ساول ست الست مدام دین ذہب رہندے کھے۔ کفر کتھاں اسلام

· ترجمہ: وہ جن کے دلوں نے محبت، کا جام پیا ہان کا دل ہمیشہ سرشار رہتا ہے نہ عقیدہ رہتا ہے نہ

غد بب نه اسلام اور نه کفر

ميرنے يى بات سركش طور پر كى ب

میر کے دین و ندہب کو پوچھتے کیا ہو اسے تو تو تشقہ کھینچا در میں بیٹا کب کا ترک اسلام کیا ان شقہ کھینچا در میں بیٹا کب کا ترک اسلام کیا ان خیالات کے ساتھ ساتھ شراب کی تعریف اور مولوی کی مزمت چلتی رہی، جے صوفیانہ علم

2

الاصطلاح کی روشی میں عارفانہ علم کی جبتو کی ترجمانی کما جا سکتا ہے۔ جیسا کہ ہو کتا ہے۔ اہل ایمان سوز کو کہتے ہیں کافر ہو گیا آہ یا رب راز دل ان پر بھی ظاہر ہو گیا

اس قتم کی زبان بعد میں لادیں ' جدت پند فیر پادریانہ جمت کے لئے استعال کی گئی لیکن اے صوفیانہ کاام نمیں کما جا سکتا۔ مولوی کی تفکیک یا نماہی عقیدے کی پابندی گرے روحانی اصولوں اور محف لادی یا جدت پند مادہ پرتی کی وجہ سے ظاہری طور پر ارکان عبادت کی بجا آوری ایک مختلف معاملہ ہے فیر پادریانہ روایت کا محادرہ صوفیوں سے مستعار لیا گیا ہے لیکن یہ غزل میں دنیاوی مقاصد کے لئے استعال ہو تا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ فیرپادریانہ طرز تحریر گری نمہب پرتی اور ارکان عبادت کی بجا آوری کو چھیا عتی ہے۔ میرورد کے نزدیک صوفی کا تخیل ایک مختل اور کمل اور ارکان عبادت کی بجا آوری کو چھیا عتی ہے۔ میرورد کے نزدیک صوفی کا تخیل ایک مختل اور کمل مومن بنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بقا کی طرف ماکل کے گئے جبکہ خدائی قانون ان پر صوفیانہ جذبات مومن بنا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ خود بقا کی طرف ماکل کے گئے جبکہ خدائی قانون ان پر صوفیانہ جذبات کے درجات سے کھولا گیا۔ (درد ۹۳۔ ۱۸۹۲)

ان تمام قود کے باوجود سے دعوی کیا جاسکتا ہے کہ کم از کم جنوبی ایٹیائی زبانوں میں سطی طور پر صوفیانہ شاعری مضبوط فیر پادریانہ فیر معتند اور فیر معظم ہے اس کی ایک وجہ سے کہ سے ماؤرن سیای لادین اور فیر معظم لوگوں میں کیوں مقبول ہے۔ لندا پاکتان میں موشلت اور فیر مکی نیشنلٹ بھی انحراف اور سرکٹی کا وہی محاورہ استعال کرتے ہیں جس کی جڑیں صوفیانہ فلفہ ہے مستعار لی گئی ہیں جن یر نہ وہ یقین رکھتے ہیں نہ اسے سجھتے ہیں۔

اختلی امید ہم نے دیکھا کہ صوفی ازم نہ صرف اردو غزل پر اثر انداز ہوا بلکہ پاکتانی زبانوں پر بھی اس کا اثر خوب ہوا۔ جو لوگ ظلم تشدد کے خلاف جدوجمد کرتے ہیں کی نہ کی طور صوفیوں بی کے احوال دہراتے ہیں اور رسموں کو توڑنے والوں کا حوالہ دیتے ہیں ' جسے منصور الحجاج کا ذکر۔ چاہے کوئی نیش کی شاعری پڑھے یا نخر زبان کے ناول (دیکھے ۔ ۱۹۸۳ Prisonar) اس کی جذباتی خواہش انمی کو نمونہ بناتی ہے جن کی جزیں اسلامی صوفی ازم میں ہیں۔ مخترب کہ اسلامی صوفی ازم کی گونج ابھی تک

ہماری یادوں اور سوچوں کا ایک حصہ ہے۔ امیر خرو کے مندرجہ ذیل کلام سے بتیجہ باسانی اخذ کیا جا کتا ہے جس کی پہلی لائن فاری ہیں ہے اور دوسری لائن جدید اردو ہندی میں:

شبان جراں دراز چوں زلف و روز جر ملبت حول عمر کو آہ

تکھی پیا کو جوس نہ دیکھوں تو کیے گا ٹوں رتیاں

یکایک از دو پشمال جادہ بہ صاد فریبم ہے برد نسکیس کے پڑی ہے جو جاناہ بیارے پی کو جاری باتیں ،

خرد ۲۷ تمبر ۱۹۲۵ء میں وفات پائی لیکن 600 سال گزرنے نے بعد بھی ہم اس کی شاعری کو ہمہ تن یاد کرتے ہیں۔ کتاب میں شائل تراجم اگرچہ دل موہ دینے والی کا اعاطہ نمیں کر کتے کیونکہ الفاظ کی خوبصورت جرکت اور اصل لیجہ کو دو سری زبان کا میں ختل نمیں کیا جا سکتا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ برجنے والے اصلی موضوع ہے روشناس ضرور ہو سکتے ہیں۔

عربی حروف حجی کا پہلا حرف (اور فاری ۔ اردو ۔ بنجابی ۔ سرائیکی ۔ سندھی۔ پہتو اور بلو چی جس
کی الما اور ہیجے کا نظام اس پر مبنی ہے) الف بی سے شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ اس کی ایک مخصوص
عارفانہ اہمیت ہے اور بلیے شاہ اے دوسرے عارفانہ کلام کے ساتھ تمام علوم کا اختتام کہتے ہیں۔

ڈاکٹر طارق رحمان کے انگریزی مضمون سے ترجمہ

محبوب عزى

حضرت بابا فرید الدین مسعود سنج شکر (۱۲۵–۱۲۹۵)

> مترجم بشیر حسین ناظم

### بابا فرید شیخ شکر (۱۲۷۵ء-۳۷۱ع)

راشدمتين

"با فرید" جنیں "عنی شرع شر" کے نام ہے یاد کیا جاتا ہے ہمان کے زدیک کتوال کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان

کے آباء بارہویں صدی کے اوا فرین کابل ہے یہاں آئے شے۔ ان کا تعلق تصوف کے چشتی مکتبہ فکر ہے تھا

جس کا آغاز دسویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب سلطان محمود غزنوی کے حملوں کے دوران چشتیہ روائنت

کے علمبرار بہت ہے بزرگوں نے پنجاب کا رخ کیا اور پیس آباد ہو گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کا کی کے بعد

ہندوستان میں بابا فرید اس روحانی سلطے کے راہنما مقرر ہوئے سے۔ انہوں نے اپنے عمد کے موجہ طا ہری علوم

کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی اس کے بعد انہوں نے دلی کا رخ کیا اور اپنے مرشد کی گرانی میں روحانی تربت کے

ماتھ ساتھ شدید ریاضت اور مجاہدوں کا آغاز کیا۔ اس سلطے میں خصوصی طور پر ان کے چلئہ معکوس (جالیس دن

علی کو تمی میں النا لکھے رہنا) کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مرشد کی اجازت ہے بانی میں

رہائش اختیار کی۔ مرشد کے انقال کے بعد انہیں چشتیہ مکتبہ فکر کا با قاعدہ مربراہ بنا دیا گیااور انہوں نے بخاب

میں وا تی "اجود ھن" بای قصے کو اپنا روحانی مرز بیانے کا فیصلہ کیا۔ رفتہ رفتہ یہاں بھی ان کی شہرت ہوئے گی اور لوگ جوتی ورجوت ان کی جانب رجوع کرنے گئے۔ بابا فرید نے یہاں صوفیانہ روایت کے مطابق آبکہ جماعت خانے میں بہت ہونے میں موبور مے کی خانقاہ میں آبکہ صوفیانہ وردوت موبود سے۔

مام جملہ خصوصیات موجود تھیں۔ جماعت خانے میں بہت ہوانشور اور صوفیاء ہروقت موجود رہتے۔

ابا فرید کی شاعری ہم بحک "آدگر نتے" کے شلوکوں کے ذریعے پنجی ہے۔ ان کو صوفیانہ شاعری مابعد اللیعی رفیات اور تصورات کا باقاعدہ اظمار ہے۔ ان کی تعلیمات بنیادی طور پر دی ہیں جو ان سے دو صدیاں پہلے سید علی جوری متعارف کردا ہے تھے۔ اس اختبار سے بابا فرید کی تعلیمات کو بنجاب کی ذریں روایات کا تسلسل تصور کرنا چاہیے۔ ان کے ہاں ذہبی قانون اور داخلی صوفیانہ صداقت میں ہم آبنگی پیدا کرنے کا رجیان عالب نظر آنا ہے۔ بابا فرید کی بنا پر تصوف بنجاب میں ایک عوای تحریک کی صورت افتیار کر گیا تھا۔ انہوں نے آخری ایام ب سروسامانی اور قلیل البناعتی کے عالم میں برکئے اور ۱۲۵۵ء میں وفات پائی۔

جس دن سے روح اور جم ایک دو سرے سے مسلک ہوئے ہیں ای دن سے (مثیت الہی سے) سائس لکھے جا چکے ہیں-اور وہ فرشتہ (ملک الموت) جس کی آواز کان سنتے ہیں نزع کے وقت آ موجود ہو آ ہے۔

یہ (ملک الموت) بیچاری روح کو اس شدت سے نکالیا ہے کہ آدمی کی ہڑیاں کڑک جاتی ہیں روح کو سمجھاؤ کہ اس وقت لکھے ہوئے سانسوں کی کوئی بات نہیں مانی جاتی۔

> روح دلهن ہے اور موت دولها ہے جو اسے بیاہ کرلے جائے گا جو کام یا تجویز اپنے ہاتھوں پروان چڑھی ہو اسے کیسے روکا جا سکتا ہے۔

مل صراط بال سے بھی زیادہ باریک ہے جس پر چلنے والوں کی آواز کان نہیں س کتے۔ اے فرید! مجھے یہ آواز سائی دیتی ہے اس لئے ہوس کے پھندے سے ہوشیار رہتا ہوں۔ اے فرید! درویش کے دروازے میں داخل ہونا بڑا دشوار کام ہے دنیاداروں کے ساتھ رہ کر عمر عزیز رائیگار، گئی اب جو خواہشات دنیوی کی گھڑی اٹھائے پھر آ ہوں اے پھینک کر کمال جاؤل۔

4

کچھ معلوم نہیں' کچھ سمجھ میں نہیں آ آ دنیا تو ایک پوشیدہ آگ ہے میرے مالک نے مجھ پر کمال فضل و کرم کیا ورنہ میں بھی جل کر راکھ ہو جا آ۔

4

اے فرید! اگر تجھے معلوم ہو کہ تل تھوڑے ہیں تو سنبھل کر اوک بھرنا اگر معلوم ہو جائے کہ زندگی کا ساتھی عمرکے لحاظ سے چھوٹا (ناتجریہ کار) ہے تو اس پر بہت کم فخر کرنا۔

٨

اے فرید! اگر جہیں معلوم ہو کہ دامن چھوٹ جائے گا تو اے مضبوطی ہے تھامنا میں نے سب جہان چھان مارا ہے لیکن اے پروردگار' تجھ ساعظیم کوئی نہیں۔ اے فرید! اگر تو صاحب عقل لطیف ہے تو اپنی قسمت کو (برے اعمال ہے) سیاہ نہ کر (اس صورت حال کا) اپنے گریبان میں جھانک کر مشاہرہ کر۔

10

اے فرید! اگر لوگ تمہیں گھونے ماریں تو گھونسوں کا جواب گھونسوں ہے مت دو ایسے لوگوں (جو خواہ مخواہ الجھیں) کے تو پاؤں چوم کراپے گھر جانا چاہیئے۔

11

اے فرید! دنیا میں کسب نیکی کا وقت تو نے رنگ رلیوں میں گزار دیا موت روح سے زیادہ محبت کا اظہار کرتی ہے جب روح کی کشتی بھرجاتی ہے تو اسے (دوسرے) کنارے کی طرف روانہ ہونا ہی پڑتا ہے۔

11

اے فرید! جو عمل ہو چکا ہے اس کا مشاہرہ کر لیعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے منزل عقبی نزدیک تر ہے اور ماضی کمیں دور رہ گیا ہے۔ اے فرید! جو کچھ ہو گزرا ہے اس کا مشاہدہ کر مٹھاس زہر میں بدل گئی ہے لینی ایک عجیب انقلاب بریا ہو گیا ہے اب اپنے خالق و مالک کے سواکس پر بھروساکیا جائے۔

10

اے فرید! آئکس (احوال عالم) دیکھ دیکھ کر تھک گئی ہیں اور کان باتیں س س کر بسرے ہو گئے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ جب شاخوں پر پھل پکنے لگتے ہیں تو ان کی شکل ہی کچھ اور ہوتی ہے۔

10

جس نے کالے بالوں کے ساتھ (عالم شاب میں) اللہ تعالیٰ کی بندگی نہ کی وہ سفید بالوں (بڑھاہے میں) اس کی بندگی کیا کرے گا اب بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کا اظہار کرو آگ آجائے۔ آگ (بالوں میں) منفرد رنگ آجائے۔ آگ فرید! سیاہ و سفید بالوں والوں میں ہے اللہ تعالیٰ جے چاہے پند کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جے چاہے پند کر لیتا ہے۔

17

محبت کرنے سے نہیں ہوتی جالانکہ جی ہرایک کا چاہتا ہے یہ کاسئہ محبت یار جے چاہتے ہیں عطا کر دیتے ہیں۔ اے فرید! جن آنکھوں نے دنیا موہ لی ہے ان آنکھوں کا میں بھی دیدار کرچکا ہوں وہ آنکھیں جو کجلے کی دہار کی بھی متحمل نہیں ہو سکتیں تھیں ان میں سینکڑوں پرندوں نے بچے دے رکھے ہیں۔

IA

اے فرید! طعن و تشنیع اور وعظ و نصیحت سب بیکار ہیں کیونکہ جس دل کو شیطان نے اکارت کر دیا ہو اسے بندہ کسی اور طرف ماکل نہیں کر سکتا۔

19

اے فرید! اگر تحقیے خدا کی طلب ہے تو اس گھاس پھوس کی طرح عاجز ہو جا جے کوئی کاٹنا ہے اور کوئی پامال کرتا ہے تب جا کروہ مالک کے آگے جھکنے کے لئے مصلیٰ بننے کے لائق ہوتی ہے۔

10

اے فرید! مٹی کو برا نہ جان اس جیسی کوئی چیز نہیں جو زندگی بھریاؤں کے پنچے رہتی ہے اور موت کے بعد اوپر آجاتی ہے۔ اے فرید! اگر عشق کی بنیاد خواہش نفس پر ہو تو اسے عشق نہیں ہوس کمہ آخر ایک خشہ حال چھپر کے پنچ ہارش کے عالم میں کب تک گزرا ممکن ہے۔

27

اے فرید! جنگلوں میں کیا مارے مارے پھر رہے ہو یمال تو ونوں اور کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں جنگل میں کیا ڈھونڈ رہے ہو پروردگار تو دلوں میں رہتا ہے۔

2

اے فرید! میں ان کمزور لاتوں (پاؤں) کی مدد سے جنگل بیلے پھرچکا ہوں افسوس کہ آج بھی "فرید" کو وہ چیزیں جن پر اسے دسترس حاصل ہے بہت دور نظر آرہی ہیں۔

44

اے فرید! راتیں لمبی ہیں اور ہر روئیں سے دھواں اٹھ رہا ہے ایسے لوگوں کی زندگی پر لعنت ہے جنہوں نے امید کا دامن چھوڑ دیا ہو۔ اے فرید! اگر میں عاشق ہو تا تو ربوڑ چرانے والوں کا دوست ہو تا یہ الیمی بات ہوتی جیسے مجیدھ کی طرح ہیرا انگاروں پر جلتا ہے۔

24

اے فرید! جاٹ بول (کیکر) ہو کر انگور کے حصول کی توقع رکھتا ہے (میہ ایسا ہی ہے) جیسے اس کی تمام عمراون کاتنے گزرگئی ہو اور وہ چاہے کہ اپنے جسم کو حربر و دیبا سے مزین کرے۔

74

اے فرید! گلیاں کیچڑے اٹی پڑی ہیں گھر (منزل عقبٰی) دور ہے پھر پیارے ہے محبت بھی ہے (اس حال میں) اگر میں گامزن ہوں تو کپڑے بھیگ جائیں گے اور اگر رکا رہوں تو رشتہ محبت ٹوٹ جائے گا۔

M

اے میری کملی! بھیگ کہ سوکھ کہ اللہ تعالیٰ نے مینہ برسایا ہے (اس عالم میں) میں مجبوب سے جا ملوں گا اور میرا رشتہ محبت بھی شکتہ نہ ہو گا۔ اے فرید! میں نے اپنی پگڑی کو (سجدہ کرتے وقت) اس لئے بچایا کہ کمیں میلی نہ ہو جائے افسوس میری جاہل جان کو بیہ معلوم نہیں کہ کسی دن سرکو بھی مٹی نگل جائے گی۔

٥٠

اے فرید! شکر' چینی' نبات'گز' شد اور بھینس کا دودھ سب چیزیں میٹھی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مٹھاس تک کوئی بھی نہیں پہنچ عتی۔ تک کوئی بھی نہیں پہنچ عتی۔

١٣١

اے فرید! میری روٹی ککڑی کی ہے اور سالن میری بھوک ہے (یاد رکھ) جنہوں نے (دنیا میں) عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے وہ سخت تکلیف اٹھائیں گے۔

-

اے فرید! رو تھی سو تھی کھا کر محنڈا پانی پی دو سروں کی چیڑی روئی دیکھ کر اپنے دل میں اس کا اشتیاق مت پیدا کر۔ چونکہ آج میں اپنے خاوند کے ساتھ رات نہیں گزار سکی اس لئے میرا ایک ایک انگ افسردہ اور کملایا ہوا ہے کوئی جاکر کی جھے کوئی جاکر کی بھولی بسری سے جاکر پوچھے کہ تم رات کیے گزارتی ہو۔

77

مجھے سسرال میں باریابی حاصل نہیں اور میکے والوں کے ہاں میرے لئے جگہ نہیں میرا سائیں تو میری بات نہیں بھی سنتا بھلے بھاگ کہ میں پھر بھی سماگن ہوں!

20

میں عسل کر کے پاک صاف ہوں اور کافور سے مشحون ہوں اور مجھے نیند بھی سکون سے آئی لیکن اے فرید! مشک و عود چلتے ہے اور صرف مینگ کی بوباس رہ گئی۔

MY

اگر محبوب کی محبت رخصت نه ہو تو مجھے حسن و جوانی کے جانے کا کوئی ڈر نہیں۔ اے فرید! محبت کے بغیر جوانی سوکھ اور کملا جاتی ہے۔ اے فرید! دکھ میری چاربائی ہے 'غم اس کا بان ہے اور عشق کی آگ میرا کا لحاف ہے۔ اے مالک حقیق یہ ہے ہماری زندگی۔

MA

ہجرو فراق کے نعرے لگائے اور کھو اے ہجرو فراق تم ہو صاحب سلطنت! اے فرید! جس نے ہجرو فراق کا مزہ نہیں چکھا اے ' (شمشان کی) راکھ سمجھو۔

29

اے فرید! یہ سبر گندلیں (دنیا) جو تنہیں نظر آرہی ہیں دراصل ان پر شکر لپیٹی ہوئی ہے کچھ لوگ جسمہوں نے اس کھیتی کو کاٹنے کی کوشش کی وہ اے کاٹ گئے اور کچھ لوگ اسے برباد کر کے چلے گئے۔

40

اے فرید! تم دن بھر دنیوی مشاغل میں مصروف رہے اور رات نیند میں برباد کر دی اب پروردگار (زندگی کا) حساب کتاب مانگے گا (تو پھر تجھے پتا چلے گا) کہ تم یماں کس مقصد کے لئے آئے تھے۔ اے فرید! کیا تو نے وہ گھڑیال دیکھا ہے جے ہر دروازے پر بیٹا جا آہے اس ہے دوش کو اس طرح بیٹا جا آ ہے تو ہم گنگاروں کا کیا حال ہو گا۔

77

اس (گھڑیال) کو ہردم کوٹا بیٹا جاتا ہے اور میہ پہروں سزا پاتا ہے یوں لگتا ہے کہ گھڑیال کسی سے بچھڑا ہوا ہے کہ اس کی راتیں بھی دکھوں میں گزرتی ہیں۔

7

شخ فرید بو ڑھا ہو گیا تو جسم کاننے لگا اگر کوئی سینکٹوں سال بھی جی لے تو اسے مرکر مٹی ہی ہونا ہے۔

77

اے فرید! اللہ تعالیٰ مجھے پرائے در پر بھیک نہ منگائے اگر وہ مجھے ای حال میں رکھے تو اس سے زندگی کا خاتمہ بهتر ہے۔ شانوں پر کلماڑا' سرپر گھڑا اس حالت میں لوہار ون کے درخت سے آگ جلانا جاہتا ہے۔ اے فرید! میں اپنے خالق و مالک کی تلاش میں ہوں اور تم آگ تلاش کر رہے ہو۔

44

اے فرید! کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی روٹی گھی سے تر ہے اور کچھ ایسے ہیں جنہیں سالن بھی نصیب نہیں اس بات کا آگے چل کر پتا چلے گا کہ مبتلا عذاب میں ہو گا۔

ML

صاحبان جاہ و حشم لوگ جن کے سروں پر چھتریاں . آگے آگے بینڈ باہے ' دائیں بائیں منٹی مصدی تھے آج سب کے سب تیموں کے پہلو میں گری نیند سو رہے ہیں۔

44

اے فرید! یہ لوگ محل ماڑیاں تغییر کرتے ہوئے جھوٹی تجارت کرتے رہے اور ان کا ٹھکانہ قبر بی۔ اے فرید! جسم کی ان گنت میخیں ہیں لیکن روح کی کوئی میخ نہیں اس لئے بینخ و مشائخ اپنی اپنی باری پر اس جمان سے چلتے ہے۔ اس لئے بینخ و مشائخ اپنی اپنی باری پر اس جمان سے چلتے ہے۔

0.

اے فرید! جب ملک الموت دن دہاڑے کسی کی حویلی پر فوج کش ہوا تو دیواریں گرا یا' دل کو باراج کر آ چراغ زندگی بجھا کر چلنا بنا۔

01

اے فرید! دیکھ کپاس' مل' گئے' کاغذ' کو کلے اور ہنڈیا پر کیا بیتی ؟ ان سب کو بیہ سزائیں ان کے اعمال کی وجہ سے ملیں ہیں۔

01

اے فرید! دنیا دار فقیر کے کان مصلیٰ جم پر صوف کے کپڑے اور دل میٹھی چھری ہے باہر سے وہ کوئی روشن چیز معلوم ہوتا ہے لیکن اندر سے سیاہ رات کی طرح ہے۔ اے فرید! اگر کوئی ہمارے جسم کو چر ڈالے تو اس سے ایک قطرہ خون بھی نہ نکلے جس جسم کو پروردگار نے سرخ کر دیا ہو لیعنی رنگ اللی میں رنگا ہوا ہو) اس میں خون کہاں؟

00

اے فرید! اگر تھے موتی کی طلب ہے تو اسے کسی دریا میں ڈھونڈھ چھپڑ سے کیا ملے گا! بس ہاتھ کیچڑ میں ڈوب جائیں گے۔

۵۵

اے فرید! محل' منڈیر اور ماڑیوں سے دل مت لگا (مرنے کے بعد) تم مٹی میں غرق ہو جاؤ گے اور تمہارا کوئی یار و مدد گار نہ ہو گا۔

04

اے فرید! مکانوں پر دولت کا اسراف نہ کر اپنا دل قبرستان سے لگا اس جگہ کی طرف توجہ دے جہاں آخر کار تجھے جانا ہے۔ اے فرید! ایسے تمام اعمال کو بھلا دے جن سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو اس لئے کہ کمیں تنہیں خدادند تعالیٰ کے دربار میں ندامت نہ ہو۔

01

اے فرید! خالق و مالک کی خدمت پر مامور ہو کر ول سے تمام شکوک نکال دے و کھے! درویشوں کی تلاش در ختوں کے بیروس میں کی جاتی ہے۔

09

اے فرید! میرا کباس اور چولا دونوں سیاہ ہیں میں گناہوں میں کتھڑا ہوا ہوں لیکن لوگ مجھے اللہ والا کہتے ہیں۔

40

سورج کی تیش ہے جھلسی ہوئی فصل نشو و نمائنیں یا سکتی جب تک اسے چشمے کا پانی نہ ملے۔ اے فرید! جسے اس کا خاوند چھوڑ دے وہ افسردگی کے عالم میں مرجاتی ہے۔ کنواری ہوتے ہوئے مجھے شادی کا چاؤ تھا شادی کے بعد جب معاملات سے دوچار ہوئی تو مجھے کچھتاوا لگ گیا کہ اب میں کنواری کیسے بن عمق ہوں؟

44

اس نمکین پانی والے چھپڑ پر وہ ابھی اترے ہی تھے اور ابھی چونچ بھی نہ بھگوئی تھی کہ انہیں اڑنے کا تھم ہو گیا۔

YP

لوگوں نے ہنسوں کو اڑا دیا کہ وہ کہیں ان کے تھیتوں سے دانے نہ چک جائیں احمق لوگوں کو بیہ معلوم نہیں کہ ہنس دانوں پر گزارا نہیں کرتے۔

AL

جن کے دم سے جھیلیں آباد تھیں وہ بنچھی چلتے ہے' اے فرید! ایک دن بھرا ہوا تالاب بھی ختم ہو جائے گا اور تمہارے پاس صرف اکلایا ہی رہ جائے گا۔ اے فرید! اینٹ تمہارا سرہانہ خاک تمہارا بستر اور کیڑے مکو ڈے تمہارے بدن کو کاٹیں گے تو نے دنیا میں جو عمل کیے ہوں گے وہی آگے آئیں گے۔

YY

اے فرید! گھڑے کا ڈھکنا ٹوٹ چکا ہے اور آب کش رسی بھی ترک چکی ہے ملک الموت نے آج کس کے گھردستک دی ہے۔

44

اے فرید! گھڑے کا ڈھکنا ٹوٹ چکا ہے اور آب کش رسی بھی تڑک چکی ہے جو احباب بھی زمین پر بار تھے وہ ایسے گئے ہیں کہ اب واپس نہیں آسکتے۔

M.

اے فرید! بے نماز سگ (ملعون شے) یہ کوئی اچھی روایت نہیں کہ تم معجد میں پانچوں وقت کی نماز کیلئے مجھی بھی چل کر نہیں آئے۔ اے فرید! اٹھ وضو کر اور نماز فجر اداکر جو سراللہ تعالیٰ کے آگے نہ جھکے اسے دھڑسے جدا کر دے۔

4

اے فرید! ایسا شور مچا جیسے جوار کا محافظ شور مچا آ ہے جب تک ٹانڈا نہ گرے تب تک تیری کوک جاری رہنی چاہئے (آخری دم تک اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہو)

41

اے فرید خالق مخلوق میں بستا ہے اور مخلوق خالق میں اس لئے برا کس کو کہا جائے جب اس کے بغیر کسی کا وجود ہی نہیں

4

اے فرید! انانیت کو مونج کی طرح کوٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے ریشے بنا دے پھراللہ تعالیٰ کے معمور خزانوں سے جو دل چاہے لوٹ لے۔ اے فرید! میہ دنیا ہو قلمونی ہے اور اس میں سولوں کے باغ ہیں جس کو مرشد نے حسن ظن سے نوازا ہے ان کو کوئی آئے گی نہ لاگ لیٹ ہوگی۔

LM

اے فرید! عمر ہاری حسین ساتھی ہے اور جسم سونے کی طرح ہے لیکن دنیا میں ایسے لوگ شاذ و نادر ہیں جنہیں اپنے مالک سے حقیقی عشق ہے۔

40

اے لہ! کنارے مت کاٹو تم بھی (کسی کے آگے) جواب دہ ہو لیکن تمہیں ادھر کا رخ ہی کرنا ہو گا جدھراللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔

4

اے فرید! نفس امارہ (تن) تو بھو تکتے کئے کی طرح ہے اس کی آوازیں من کر کون دائمی رنج اٹھا یا رہے خواہ کتنی ہی (ہوس کی) تیز ہوا کیں چلیں میں تو کان میں روئی ٹھونس رکھ لیتا ہوں۔ اے فرید! اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھجوریں بک چی ہیں اور شد کی ندی روال ہے ۔ لکھجوریں بک چی ہیں اور شد کی ندی روال ہے ۔ لیکن ہردن جو گزر رہا ہے ۔ اس سے عمر کم ہوتی جاتی ہے۔ اس سے عمر کم ہوتی جاتی ہے۔

LA

اے فرید! جم سوکھ پنجر کی طرح ہو گیا ہے اور تلیوں کو کوے چو نچیں مار رہے ہیں اس حال میں بھی مالک نے میری خبر شیں لی افسوس ہے بندے کی قسمت پر۔

4

اے کوے! تو جو جسموں کے ڈھانچوں کا طالب ہے میرا سارا گوشت نوچ کھانا مگر دد آنکھوں کو مت چھوتا جنہیں ابھی تک محبوب کی دید کی توقع ہے۔

10

اے کوے! میرے جم کے پنجر کو مت چوس اس میں بسنے والے سے ڈر جس میں میرا مالک مقیم ہے اس (میرے بدن) کا گوشت مت کھا۔ اے کوے! سارے جسم کا گوشت چن چن کر کھا جا لیکن آنکھوں کو مت چھونا جنہیں محبوب کے دیدار کی امید ہے۔

Ar

اے فرید! بگلا دریا کے کنارے بیٹھا مزے لے رہا تھا کہ اس پر آسان سے تند خو باز جھیٹ پڑا جب مالک کا باز جھیٹا تو بگلا تمام عیش و آرام بھول گیا مالک نے ایسی ایسی باتوں کو جنم دیا جو وہم گمان سے بھی وراء تھیں۔

1

ساڑے تین من جم انسانی جو پانی اور خوراک سے چاتا ہے دنیا میں آگر جلد ہی اسے سونا کرکے چلا جا آئے ملک الموت تمام دروازے توڑ کر چلا آئے گا اور ہمارے بھائی ہی ہمیں باندھ کر اس کے حوالے کر دیں گے اور کمیں گے دیکھو! بندہ چار بندوں کے کندہوں پر سوار جا رہا ہے اے فرید! جو عمل دنیا میں کیے ہوں گے وہی درگاہ ربانی میں کام آئیں گے۔ اے فرید! میں ان پنچھیوں پر قرمان جن کا جنگل میں ڈریا ہے یہ پنچھی کنگریاں چسگتسے ہیں اور ور انوں میں رہتے ہیں لیکن جادہ حق کو مجھی نہیں چھوڑتے۔

AD

اے فرید! موسم بدل چکا ہے ون (درخت) کاننیے لگا ہے (موسم خزاں میں) ہے درخوں سے جھڑنے لگے ہیں میں نے چاروں گوشے چھان مارے ہیں لیکن کوئی گوشہ بھی موت کی آواز سے خالی نہیں۔

YA

اے فرید! حریر و دیبا کے لباس کو بھاڑ ڈال صرف کمٹی کو تھامے رکھ اور ای لباس کو اپناؤ جس سے مالک و مولا مل سکے۔ اے فرید! جو لوگ نمایت ہی عزت و عظمت والے صاحب حسن اور صاحب مال و مثال تھے دنیا کو پھر پر برستی ہوئی بارش کی طرح چھوڑ گئے۔

۸۸

میں یار کو تلاش کر رہی ہوں لیکن وہ میرے پاس ہی ہے اگرچہ اسے کسی بھی جت'صفت اور صورت میں مکاحقہ بیان نہیں کیا جا سکتا لیکن مرشد پھر بھی اپنی صورت دکھا ہی دیتا ہے۔

19

دنیا' بندہ' تالاب اور پنچھی ایک ہی ہیں لیکن انہیں اسپر کرنے والے بہت سے ہیں یا رب سے 'اب تیری ہی آس ہے سے بدن تو ہزار قتم کی لہوں میں جکڑا ہوا ہے۔

9.

کون سالفظ اور کون سی صفت دہراؤں اور کون سی منت مانوں؟ کون ساچولا پہنوں جسے مالک پہند کرے۔ شاه حسین (۱۵۹۳ء – ۱۵۹۳ء)

> مترجم مسعود قریثی

## شاه حسین (۱۵۹۴ء – ۱۵۹۴)

راشدمتين

ربا میرے طال دا کوم وی توں ایں باہر توں ایں دوم دوم دی توں اندر توں ایں باہر توں ایں دوم دوم دی توں عضی حقیق میں ڈوبی ہوئی یہ آواز ایک درویش صفت اور ست الست انسان کی آواز ہے جو آج سے تقریبا ساڑھے چار سوسال قبل خطہ پنجاب میں گونجی اور پھردیکھتے دیکھتے پاک وہند میں پھیل گئے۔ یہ آواز شاہ حسین کی آواز تھی جنمیں بادھولال کے نام سے بھی یاد کیاجا تا ہے۔ شاہ حسین پنجاب کے ان سرکردہ صوفیاء میں سے ہیں جنموں نے برصغیر میں خداکی وحدانیت کا پیغام گھر گھر پنچایا۔ دادا ہندو تھا والد طقہ بگوش اسلام ہو کے اور نام شخ میان رکھا گیا۔ لاہور کے کلیال دروازے میں رہائش پذیر ہوئے ہیں ۱۵۳۹ء میں شاہ حسین پیدا ہوئے یہ زمانہ سلک کی صورت سلطنت مغلیہ کے مرکزی علاقوں میں احیائے دین کی تحریکوں کا زمانہ تھا جس کا ردعمل قادر سے مسلک کی صورت

میں مروجہ صوفیانہ بغاوت کے علمبردار کی حیثیت سے سامنے آیا۔ اس سلک کی تشکیل میں بھگتی اثرات کے علاوہ طامتی مکا تیت فکر نے بھی حصہ لیا تھا اور اس نظام فکر کا اولین اظمار شاہ حسین کی صوفیانہ بغاوت کی صورت میں ہوا۔ ان کے گرانے میں ہندو ثقافتی اور نہ ہی اثرات برستور موجود تھے۔ شاہ حسین پیشہ کے اعتبار

ے باندے تھے اور انہوں نے اپنے اس طبقاتی پس منظر کا کھلے دل کے ساتھ اظہار بھی کیا۔

مکھو' مجھے میرے محبوب سے ملا دو میں آس کے ہجرمیں نڈھال ہوں میں باپ سے جیز کی طالب نہیں نہ والدہ سے پیار مانگتی ہوں 🔧 میں تو ہردم اینے محبوب حقیقی کی طالب ہوں ماکہ رینا کے جنجال ختم ہوں مجھے تو میری مرضی کے بغیر روتے چلاتے زبردسی شادی کی رسوم ادا کی گئیں مجھے ظالم کھیڑوں کے سپرد کر دیا گیا میں روتی چلاتی رہی لیکن کسی نے میری ایک نہ سی۔ اب مجوب کے فراق میں تارے گن گن کر رات کثتی ہے اور دن کانوں کی طرح اذیت ناک ہے۔ میں خیالوں میں اینے حقیقی محبوب "رانخمے" کی خدمت کرتی ہوں اور خوابول میں اسے ملتی ہوں۔ را تیں بھی کالی ہیں اور بھینسیں بھی کالی ہیں جنہیں را جھاچرا گاہوں میں چرا رہا ہے "حسين" فقير كي يي دعا ب کہ اللہ تعالی اینے کرم سے فراق زدگان کو ملائے۔ اے عقامند دنیا دارو
ہم بری ہیں ' بہت بری ہیں۔
لوگو' ہم برے لوگوں کی صحبت سے بچو
لوگو' ہجر کی چھریاں تیروں اور تلواروں سے بھی تیز ہیں
محبوب پردیس چلاگیا ہے
اور ہم اسے الوداع کمہ کر لوٹ آئی ہیں۔
اے محبوب اگر تو تخت ہزارہ کاباتی ہے
تو ہم بھی اعلی سیال خاندان سے ہیں
ہم اپنے محبوب کی تلاش میں نکلی ہیں
ہم اپنے محبوب کی تلاش میں نکلی ہیں
جہوں نے ہروم اپنے محبوب کا نام نہ لیا
جہوں نے ہروم اپنے محبوب کا نام نہ لیا
اٹ کا فقیر"حیین" کہتا ہے
اللہ کا فقیر"حیین" کہتا ہے
اللہ کا فقیر"حیین" کہتا ہے

مجھے بھی رانخھ کے ڈیرے جاتا ہے کوئی میرا اس سفر میں ساتھ دے میں نے سب کے پاؤں کچڑے منتیں کیں لیکن کوئی میرے ساتھ نہ چلا اور مجھے اکیلے ہی جانا پڑا۔

ندی محری ہے' ناؤ پرانی ہے اور سامنے گھان پر شیر اپنے شکار کے مختطر ہیں اگر کوئی میرے محبوب کی خبرلائے تو میں اپنی انگوشمی اس کی نذر کروں راتوں کو درد اور دکھ ہے دوست سے جدائی کے زخم محرے ہیں سنتے ہیں کہ میرے محبوب کے پاس ہر درد کا درمان ہے لیکن میرئے کھاؤ ہی مجیب ہیں بچارہ حسین فقیر کہتا ہے بچارہ حسین فقیر کہتا ہے میں تارک الدنیا فقیروں کی باندی بن کر چاکروں والے کام کروں گی چوکا پوتوں گی' جھاڑو دو نگی اور جھوٹے برتن دھوؤں گی۔

میں پیپل کے درخت کے گرے ہے جنتی پھرتی ہوں لوگ مجھے بگی کمہ رہے ہیں ناسجھ لوگ میری اصل حالت سے بے خبرہیں کہ میں کہ میں ہجریار میں بے چین ہوں ملکوں ملکوں سب لوگوں تک خبر پنچی کہ ہیرنے دنیا ترک کردی ایک تک میر پنچی ایک تک میر پنچی ایک تک میر کنے دنیا ترک کردی ایک تک میہ خبر پنچی یا لاکھوں نے میہ سنا' مجھے کیا میرا کوئی کیا بگاڑ لے گا میں تو اپنے محبوب حقیقی کی غلام ہوں میں تو اپنے محبوب حقیقی کی غلام ہوں وہی میرا آقا و مالک ہے۔ بے چارہ "حسین" فقیر کہنا ہے جارہ "حسین" فقیر کہنا ہے کہ اے محبوب اپنی باندی کو دولت دیدار بخش۔

یماں ایک سے ایک بردھ کر ہزاروں دوشیزایں ہیں ان میں تیری کیا وقعت ہے تم تو یمال بھیڑیں چرانے اور اون صاف کرنے پر مامور ہو۔

> عشق کی مشکل راہ پر چلتے چلتے تیرے پاؤں کانٹوں سے زخمی ہو گئے اور تو اتنی سی بات پر واپس چلی۔

تم سا بردل تو میں نے کوئی سیس دیکھا

جو راہ عشق کی تکلیفیں دیکھ کرلوٹ پڑے نیک اعمال کے بغیر تو انسان ندی میں ہتے تکوں کی مانند بے حیثیت ہے۔

ہاں صالح اعمال کے بل پر بغیبر' مرشد اور اولیاء کو درگاہ حق میں باریابی حاصل ہوتی سب دریائے معرفت ہے نیض پانے آئے ہیں

> البتہ انداز سب کے جدا ہیں اللہ کا فقیر شاہ حسین اس محفل روحانیاں میں واضلے کے منتظر ہیں۔

بعد میں ان سے لڑنے جھڑنے کی بجائے اس لئے عقلندی سے کام لے اپنا زاد راہ سنبھال کر سو یعنی نفس کی دستبرد سے محفوظ رہنے کا بندوبست کر۔

تمهاری ہنڈیا کے تمام شگافوں میں سے پانی بہہ رہا ہے لیعنی عمر تمام ہونے کو ہے اللہ کا فقیر "حسین" کہہ رہا ہے کہ عمر تو اب بیت چلی آخرت کی فکر کر۔ اے داتا میں تمام تیری دنیا محتاج ہے۔ اور تنہیں سے مانگتی ہے۔ ای طرح میں بھی تم سے مانگتی ہوں۔

مجھے بھنگ 'یعنی دنیا ہے بے نیاز کردینے والے علم معرفت سے بھرا ایک کمرہ اور اسے کام میں لانے کے لئے ڈنڈا کونڈا عطا کر ان کو مصفا کرنے کا سامان دے مرچ دے جن سے سالن رنگ پر آئے پوست دے 'پیالہ اور چینی سے بھرا برتن دے پینی علم معرفت کا سب سامان دے۔

گیان دھیان عطا کر اور طالبان معرفت کی صحبت دے۔ اور طالبان معرفت کی صحبت دے۔ اللہ کے فقیر شاہ "حسین"کی میں دعاہے اور میں آرزو۔ چور ہمیشہ چوری میں مشغول رہتے ہیں بھنگ کے عادی بھنگ کی ترنگ میں رہتے ہیں ہوس دان ہمیشہ ہوس کی گرفت میں ہیں اور ہم مالک حقیق کے عشق کی لگن میں مگن ہیں۔

راج مهاراج کاروبار حکومت میں مگن ہیں کارندے وصولیا بیوں میں محو ہیں چوہدریوں کو گاؤں کے انتظام کی فکر ہے اور ہم مالک حقیقی کے عشق کی لگن میں مگن ہیں۔

اے مالک حقیقی تونے زندگی کو عجب کھیل بنایا ہے۔ ہر کوئی یہ کھیل کھیل کر عدم کو سدھار تا ہے لیکن ہم تیرے عشق کی لگن میں مگن ہیں لوگ دنیا کے مال کی خاطر لڑ جھگڑ رہے ہیں اے مالک تو ہماری عزت رکھنا سب نے مرکز خاک میں مل جانا ہے ہم مالک حقیق کے عشق کی لگن میں مگن ہیں۔

> ''شاہ حسین''گدائے بے نوا ہے اسے پیرمت کہو۔ ہمیں غلط بات پہند نہیں ہم فقیر تو مالک حقیق کی لگن میں مگن ہیں۔

اے کریم میرے گناہوں کو نہ دیکھ تیرا صفاتی نام ہی ستار ہے تو مختار کل ہے 'جو چاہے کرے تو دلوں کا حال جانتا ہے۔

تم سے کچھ پوشیدہ نہیں مجھ بیچاری کے عیبوں کی طرف نہ دیکھ اے رب کریم' تو عاقل ہے' دانائے کل ہے تو ہی میرا سارا بن جو کچھ میرے دل میں نبال ہے سب تم پر عیاں ہے۔

> تو ہی دا آ ہے' تو ہی مالک ہے تو سب کچھ عطا کر آ ہے اور تیرا کرم رکتا نہیں تو جود و عطا کا بہتا دریا ہے جو ہمہ دم مانگئے والے کا انتظار کر آ ہے تیرا بندہ عاجز ''شاہ حین'' یمی کہتا ہے کہ تو جو بھی کرہے۔ وہ مجھے عزیز ہے تجھ سے دوری میرے قریب نہ آئے ہردم تیرا شکر میرے دل اور زبان پر رہے۔

حرف حق سننے کی کھے تاب ہے؟ باطل رگ وریشہ میں رچ چکا ہے اے انسان حرف حق سننے کی تاب نہیں

جن کے دل میں طلب حق کی آتش پنمال ہے صرف انہوں نے حرف حق سا جب خود مطلوب حقیق نے پردہ دوئی چاک کر دیا تو رقیب رشک ہے فنا ہو گئے حرص و ہوا اور دنیا داری کے زہر کیے سانب سب راستوں پر پھر رہے ہیں۔ زہر کیے سانب سب راستوں پر پھر رہے ہیں۔

ان سے وہی پچ سکے گا جس نے خالق حقیق کے عشق کا دامن تھاما "حسین فقیر" کہتا ہے کہ سماگن وہی ہو گی جس نے دنیاداری ہے دامن داغدار نہیں کیا۔ رات بہت کم رہ گئی عمر ختم ہونے کو ہے. اور تم نے اپنے مالک کو راضی نہیں کیا

حقیقی سماگن تو وہی ہے جس کے بازو محبوب کی گردن میں حمائل ہیں ایک تو قبر کی تنگ و تاریک کوٹھری ہے اور پھر کوئی دیا تک نہیں۔

جب موت کا فرشتہ میرا بازو پکڑ کر مجھے عدم کی طرف لے چل اتو سب عزیز و اقارب چھوڑ گئے۔

میں بدنفیب تمام ساگ رات تو سوتی رہی اور پھر تڑکے بیدار ہوئی۔

اب اپنی سیملیوں سے پوچھ رہی ہوں کہ میں اپنے شوہر کو کیسے مناؤں "حسین فقیر" کہتا ہے کہ جو لوگ مالک حقیقی کی عبادت کرتے ہیں تو وہ مرکز بھی زندہ رہتے ہیں۔ عشق حقیقی کا راستہ سوئی کے سوراخ کی طرح باریک ہے تو اپنی نفسیاتی خواہشات ترک کرکے تن کو ترک کر کے ہی اس میں سے گزر سکتا ہے عاشق ہو کر ہی عشق کی دولت دارین حاصل ہوتی ہے۔

> تیرا ظاہر صاف ستھرا اور روشن' در خشاں ہے اور تیرا باطن باطل سے آلودہ ہے تو کس بل بوتے پر خود کو شخ کہلا تا ہے۔

"شاہ حسین" کہ اگر تو اس دنیا کی لذات اور خواہشات نفسیانی کو ٹھوکر مار دے تو عالم حقیق میں بلند رتبہ پائے۔ اگرتم نے خود کو پہچان لیا آدر اپنی حقیقت سے آشنا ہو گیا تو خالق حقیقی کو پانا آسان ہو جاتا ہے۔
اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان سے سونے کے دنیاوی محلات اور قلع کو چاندی کے جھج سب جلتے شمشان گھائ بن جائیں گے۔
سب جلتے شمشان گھائ بن جائیں گے۔
کتھے خبر ہوکہ نہ ہو

ہے برہو کہ نہ ہو تیرے مریر فنا کا دیو آ سازش کر رہا ہے تمہارا اصل ملک ساڑھے تین ہاتھ کی قبرہے تو اتنے لیے چو ڑے منصوبے نہ بنا

اللہ کا فقیر "حسین" بے چارہ تہیں سمجھا رہا ہے کہ خودی کے تصورات چھوڑ دے

(١) "جس نے خور کو پھان لیا اس نے خدا کو پھان لیا"

معرفت سے عاری ظاہر دار قاضی اور ملا مجھے سمجھا رہے ہیں دنیا دار عقل مند مجھے زندگی کا صحیح راستہ بھا رہے ہیں۔

> وہ بے چارے کیا جانیں کہ عارفان حقیقی راہ شریعت سے بے برواہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے عاشق ہیں جو ظاہر داریوں سے بے برواہ ہے۔

میرے محبوب کا ٹھکانہ دریا کے پار ہے اور ہم عمد کر چکے ہیں کہ وہاں ہر حالت میں جانا ہے میں ملاح کی منت ساجت کر رہی ہوں کہ مجھے دریا کے پار لے جائے چونکہ ہمارا دل اس بے پرواہ مالک حقیقی سے لگ چکا ہے۔

> بیچارہ ''حسین'' فقیر برملا کہتا ہے کہ آخر سب نے مرکز اس دنیا سے چل دینا ہے آخر انسان کا واسطہ اللہ تعالی سے ہی پڑے گا ای بے نیاز سے ہم نے دل لگا لیا ہے۔

میں اینے مالک حقیق کے دربار کی بھنگن ہوں

میں دھیان کی ٹوکری اور گیان کا جھاڑو لے کر زندگی کو خواہشات نفسانی اور جذبات سفلی ہے پاک کرتی رہتی ہوں۔

> دنیاوی اور مذہبی معاملات کو قاضی اور حاکم وقت جانے ہمیں اس برگارے آزادی ہے گاؤں کا کھیا اور چوہدری دنیاداری کے ان معاملات کو سبھتے اور نمٹاتے ہیں میں خدمت سرکار اعلیٰ پر مامور ہوں۔

بیجارہ ''حسین'' فقیر کے کہ اے خالق و مالک مجھے ان دنیاوی جھیلوں سے کیا غرض میں تو دیدار عین کا طالب ہوں۔ ہمارے باطن میں بھی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے اور اس کا نئات میں بھی اس کے جلوے ہیں لیکن میری میہ بات کون سنے اور سمجھے گا؟

> اے میرے رفیق کچھ کہنے کی گنجائش نہیں لفظ گنگ ہیں

ایک ہی محبوب حقیق کے سب جلوے ہیں دوئی کی نہ گنجائش نہ امکان

الله كا فقير حيين كے كه سے مرشد كے قربان جائيں

میرے باپ نے چند روز بعد
میرے عقد کا دن شمرا دیا
وقت بہت کم رہ گیا ہے
مجھے مسرال سے بلاوہ آگیا ہے
یعنی میں اب یہ دنیا چھوڑنے والی ہوں
اب جیز بنانے سنبھالنے کا وقت نہیں رہا ہے۔
تیرا گانا یعنی دنیاوی بندھن کھل رہا ہے
اور تو بے خبر ہے
یہ موت کی رخصتی ہے
ساتھ نہ بمن جائے گی نہ کوئی بھائی
اب اللہ ہی اللہ ہی اللہ

اے میری سیلیو اور عزیزو
مجھے عسل عروسی لیعنی میری میت مجو همل دیا جا رہا ہے
مجھے آخری بار مل لو
میہ آخری بار ہے
اس کے بعد پھرنہ ملاقات ہوگی نہ دیدار

میری مال زار و قطار رو رہی ہے اور بمن مجھے بے سود بیکار رہی ہے موت کا فرشتہ عزرائیل مجھ بے یارو مددگار کو لے جا رہا ہے ایک تو قبر کی شگ اندھیری کو ٹھری ہے دو سرے دیا تک روشن نہیں۔

موت کا فرشتہ میرا بازو پکڑ کر
سوئے عدم کئے جا رہا ہے
اور کوئی ساتھی ہمراہ نہیں
اے انسان موت کی حقیقت کو سمجھ
خودی اور تکبرسے توبہ کر
اور حلم اختیار کر
این قبر کو یاد کر جو تمہارا مشکل ٹھکانہ ہے۔

تو چاہے کتنے ہی جتن کرے ہاتھ پاؤں مارے ' سردھنے گروفت ہاتھ نہ آئے گا۔ "حسین" فقیر بے نوا کے اس بیان سے سب دوست احباب اداس اور عملین ہو گئے۔ تم نے ساری عمر بے کار گنوا دی اب باقی کچھ نہیں رہا اب اپنے آخری دم کا اندازہ لگا

وہ یوپاری دروازے پر آپنچے ہیں جن سے زندگی کے دم قرض لئے تھے زندگی کے عیش و آرام اب جان کا عذاب ہے ہوئے ہیں

الله كا فقير "حسين" كهتا ب اب چون و چراكى الجمنول كا وقت گزرگيا اب ايني آخرى دم كى فكر كر

فقیرول کی میں دعا ہے کہ تو مالک حقیق کی طرف ہے مجھی غافل نہ ہو توسب مجھ بھلا دے کیکن مالک حقیقی کو دم بھرنہ بھول كه وه بھولنے والا نہيں مونا' چاندی سب ناپید ہو جاتے ہیں لیکن عثق حقیقت ابدی ہے اے دوشیزہ' تو اور سب سے تو ہنتی کھیلتی ہے پھر مالک حقیق سے کیا بروا؟ عشق نے تیرے چو بارے میں جھانک لیا ہے اب دنیا کا کیا ڈر تیرے مال باپ کی قتم یی تمبارے حق میں بہترے کہ تو مالک حقیقی کی ہو جائے جس حسن اور دنیاوی ساز و سامان پر مجھے ناز ہے یہ مٹی میں مل جائے گا۔ الله كا فقير"حسين" كتاب کہ جب موت ہی سب کا انجام ہے تو فانی چیزوں پر مان کیسا؟

تمهاری دکان پر گامک آیا ہے اس سے سودا کرلے

> بچاس ککے کم لے لے وہ چلانہ جائے کچھ تو کما لے

"میکا" لیعنی مید دنیائے فانی تو چار دن کی ہے۔ ابھی سے پیا لیعنی آخرت کا دھیان کر

> یہ دنیا تو میدان عمل ہے اس میں نیک اعمال کا جیز کمالے

دو سروں نے تو تحقیے ادھار پر ٹال دیا ہم سے کچھ نفذ تفیحت حاصل کر لے

> یچارہ "حسین" فقیر کہتا ہے کہ ہم فقیر دل کے بادشاہ ہیں ہم سے گوہر نصیحت لے لے

مخدوم شاه عنات (۱۰۷۱ء-۱۲۱۲ء)

> مترجم تاج جویو

#### شاه انات

راشد متین

مرزین سدھ میں مقبولیت کی سند حاصل کرنے والے صوفی شعراء کی فہرست میں "شاہ انات" کے نام کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ بھی تحریر نہیں کیا کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تواریخ ولادت و وفات بھی مستند انداز میں وستیاب نہیں۔ حتی کہ ان کا نام بھی مختلف انداز میں تحریر کیا جاتا ہے اور مختلف مختیقین نے بھی انہیں "شاہ عنات" اور بھی "شاہ انات" لکھا۔ ان کی شاعری کی کھوج ڈاکٹر نبی بخش بلوچ نے کی اور بہ پناہ صوفیانہ انکار کی حال ہے شعری تخلیقات طالبان علم و اوب کے سامنے آئیں۔ ڈاکٹر نبی بخش بلوچ کی تحقیق سے بچ چاتا ہے کہ "شاہ انات" بلاشبہ سندھی شاعری کی مروجہ روایات کے بانی کی بلوچ کی تحقیق سے بچ چاتا ہے کہ "شاہ انات" بلاشبہ سندھی شاعری کی مروجہ روایات کے بانی کی خیثیت رکھتے ہیں۔ یہ "شاہ انات" بی شے جن کی بدولت سندھی شاعری میں فرسودہ مضامین سے قطع سورت میں سندھی شاعری کو نئے نئے افتی میسر آئے۔ اور آنے والے سندھی شعراء نے ان تجوات کو سورت میں سندھی شاعری کو نئے ان افتی میسر آئے۔ اور آنے والے سندھی شعراء نے ان تجوات کو اپنی آئی تی تنہ اپنی تخلیقات کا حصہ بنائی۔ "شاہ انات" نے سندھی شاعری کی لوک روایات کو کیجا کر کے ایک اپنی آئی آئی تکلیقات کا حصہ بنائی۔ "شاہ انات" نے سندھی شاعری کی لوک روایات کو کیجا کر کے ایک

1

سراسر آزہ اور توانا جت عطاکی اور سندھی شاعری کے فروغ میں بنیادی عوامل کے طور پر اپنی تمام تر برنیات کو سمو ڈالا۔ یک وجہ ہے کہ سندھی کا بوے سے بوا شاعر بشمول شاہ لطیف بھٹائی ان کے شعری محاس و مضامین سے استفادہ کو اپنے لئے اعزاز سمجھتا ہے۔

(1) دامن میں سوپاپ چھپائے آئی تیرے درار میرے من میں آس نیی ہے کرم کرو دلدار

(r)

سنگ پیا کے رہتے پوچھوں چارہ گر کو کاہے؟ میرے من کاروگ عنات نیم حکیم نہ جانے دل کادرد رفع ہو جائے ساجن کے آئے!

(٣)

چارہ گر کو میں نہ پکاروں پاس نہ اس کے جاؤں جس ساجن نے درد دیا ہے کرم اس کا چاہوں پریتم اپنے پاس بلائے دل کا در د بھلا دوں

مدھ پلا کرعام پریتم نے مخمور کیا ساقی اسی شراب کا بھردے جام پہ جام بھروں مست مدام دروازے پر دوست کے

(۵) اڑکرجل کرپردانے نے آن بجھائی آگ جلتی آگ میں جل کرپایا جیون بھیداور بھاگ

(Y)

ریتم کو پلکوں میں ڈھانیوں نین گھروندے کر دوں ساجن میرے آنگن آیا ساجن کے گن گاؤں د کھے پیا کواپنے گھر میں نیسن چ بساؤں! مان کے بات ستارے کی

مان کے بات ستار نے کی چیکا جاند آگاس حسن پیا کاد کھے کر بن گیااس کاداس

"سیاسیوں" نے آگ لگائی "سورگ"جل گئے سارے پیمائی بنجارے بیرائی بنجارے ان کی دوری دل کو گھائے کس کو کموں میں بیارے یاد آئیں دن رات ہیشہ جوگی یا ردلارے

(9)
ان کے من میں موہ نہ کوئی
اس دنیا کاعام
در در گھر گھر بھیک نہ مائگیں
گرناری ہرگام
جہاں شرم سے لوگ نہ جائیں
وہاں کریں بسرام
پھول کنول کی مانندان کے
من میں بسے رام
من میں بسے رام

رکھ توکل آت خود کو تو پیچان لے او شیاسی! سید کھے کبی ہے حق بات اپنے من سے دور کر دوئی'شک شبھات چھوڑ خودی کاساتھ پھر کربات پریتم کی بادل' برسے خوب عنات سبز ہواسنسار "ساؤں"اور"سیارچھ""مکھی" گھاس ہنے گلزار زندانوں میں جیانہ جالے یاد آئیں"سنگھار" مجھے ملادو میرے مارو مجھے ان کے پار!

(۱۲)
ساجن سنگ چنوں میں " پر پیلھوں"
من میں ہے یہ آس
دیکھوں ملک ملیر
رہی ہے ہردم حسرت 'پاس
سید کیے اسباب ہے تو
جاؤں میکے پاس
صحرا کی بہنوں ہے مولا!
ملن مرا ہو خاص

(11)

جادا باکے دروازے پر کے کراپناساز! راجاکامن موہ لے چارن! بن کرچارہ ساز بان پورے کی بان ہے کرلے پیداسوز گداز راضی ہو کر راجادیگا تجھ کو دان دراز

(m)

ساجن! مجھ میں کوئی ''گن'' ناہیں ''او گن ''انت اپار او گن گنوں تو گن نہ پاؤں مجھ میں عیب ہزار میرے او گن ڈھانپ لے ساجن بن کرپردہ دار

(b)

ہم وہی ہیں یار! جنہیں توجائے اجنبی! "او گن" لے کے عنات کے آئے تیرے پار دلبرتیرے دوار'او گن گن بین گے میرے

ساجن ہے سواسوں میں سدارہے وہ یاد ان کے آنے ہے من میرا خوب ہواہے شاد جو دل میں آباد کیا پکاروں ان کو!

(14)

پھولی میں نہ ساؤں گھر آئے مہمان! آریکی میں روشن ساجن جاند مہمان ان پر واروں جان کا گانے جو آن ملائے

(IA)

سحنواکے پارے آیا مکن سندیہ لایا کاگ نے بول پیا کی ہاتیں میرامن بہلایا

(19)

جوگی بیکل جالیس جگ میں آدم ذات سے دور ان کے طعنے سے عنایت ذرانہ ہوں رنجور ہردے سے جیرانی جائے آئیں کاش حضور

(10)

سیحنواکی یادستائے جس کا انتانہ پار منیواہے آنسو ہرسیں جیسے میکھ ملہار ہجرمیں جن کے اک ساعت بھی جینا تھادشوار مجیروہ آئے' آنگن مہکا من ہوا سرشار

(11)

میرے من کے ساجن! تجھ سے کرلوں بات شفاف مجھ سے لاکھوں دوش ہوئے ہیں توہی کو دے معانب "ہار"نے مجھ کو للچایا تھا نادم ہوں سرکار میرے خاوند" جام چسیر" کرلے من کوصاف

(17)

جیتے جی محبوب ملے یہ ہرجائی کا خیال موتو قبل آن تموتوا سب کے آگے سوال مرنے سے محبوب ملے گا جیتے ملے محال

(27)

مجھی نہ بھولوں 'دل میں ساؤں ان کی یاد سمانی ان کے ساتھ گھڑی جو بتی بن گئی ایک کمانی بارہ ماس جو گزرے جگ ہے جانوں وہ سب فانی

( 44)

عشق کرے بھیل'بلاکر عشق نہ نصف کرے یہ تو خواہش"سائز"کی ہے کی جو قوال سے

میں نے کم اور موٹاکا تا چرفے پر جو آج عیب نہ اس سے صراف نکالے خفانہ ہو بسر تاج تولتے وقت عنایت میری کاش رکھے وہ لاج

(PY)

پیٹ کی خاطر کاتنے آئیں چرفے والیاں عام جن کا دل ساجن کا ڈیرہ ان کے تھوڑے نام خوشبولینے بھٹورے آئے خوشبولینے بھٹورے آئے دل میں جگہ دی ان کو دل میں جگہ دی ان کو کنول کے سندر پھولوں نے (۲۸) خود کو کمترجان
آفیوں پہرعنات کیے
منگا! معافی ہانگ کر
ساجن یار سجان
اوگن تیرے ڈھانپ لے
دوست بغیرای دنیامیں
دوست بغیرای دنیامیں
کون جھے پہچانے؟
میری سکھیو! میں مورکھ تھی
سوگئی کیوں سمانے
بہلے ساجن
سوگئی کیوں سمانے
ساجن چھچے سکھ کے گا

اب رونابیکار سکھی ری جاگی تونہ سور ہے ہوئی کیوں ہوشیار نہ جب ڈالے "جتوں" نے ڈر ہے شگت تمہارے کون کرے گا "کیچے دلات" کے پھیرے غافل بن کر تونے گنوائے اپنے" پنھوں" کے پیڑے اپنے" پنھوں" کے پیڑے (11) يورى" پبدهنى"

(۳۲) بیٹھ کے دیر نہ کر تو مور کھ! چل ساجن کے اور بن ساجن کے کچھ بھی تاہیں غافل کرلے غور نقش ہاکو گرنہ ہاؤ تو ژنہ آس کی ڈور خوشحال خان ختک (۱۲۱۳ء - ۱۲۸۹ء)

مرتب ڈاکٹراقبال نسیم خٹک

#### خوشحال خان ختک (۱۲۸۹ء۔ ۱۹۱۳ء)

راشدشين

خوشحال خان خنگ نوشرہ کے نزدیک اکوڑہ نامی قصبے میں پیدا ہوئے وہ خنگ قبیلے کے سربراہ تھے۔اور انہوں نے کچھ عرصہ کے لئے مغلیہ حکرانوں کے لئے بھی خدمات سرانجام دیں۔ یمی وجہ ہے کہ انہیں حملی شاعر کے طور پر بھی یاو کیا جا آ ہے جنگی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے قلم کو بھی تکوار کی طرح استعمال کیا۔ اور اپنے گرواگر و پھیلی ہوئی ونیا میں اپنے افکار کی جڑیں مضبوط کرتے رہے۔ مغل بادشاہ شاہ جمان نے انہیں اپنے ایک فوجی دستے کا سالار مقرر کیا اور انہوں نے بلخ ' بدخشاں اور کا گڑو کی مسمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بعد ازاں وہ اور نگریب کے ساتھ نسلک ہو گئے اور لا تعداد مسمات میں شامل رہے۔

خوشحال خان خنگ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ تھے ان کی شعری تخلیقات میں ہندوستان کے عمری تخلیقی اوب کی تمام تر خصوصیات واضح طور پر نظر آتی ہیں ان کی شعری تخلیقات کو تمین ادوار میں منقتم کیا جا سکتا ہے۔ ابتدائی شاعری روحائی تظرات سے پر ہے۔ قیدی کی حیثیت سے تکھی محی نظمیں حقیقی زندگی کے مخلف ادوار کی ترجمانی کرتی نظر آتی ہیں اور اس کے بعد کے دور کی نظمیں صوفیانہ انداز میں نہ ہی جذبات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں قبائلی روایات و انداز کے ساتھ ساتھ اخلاق 'فطری اور انسانی حسن کی ترجمانی کرتی ہیں۔ ان کی شاعری میں قبائلی روایات و انداز کے ساتھ ساتھ اخلاق 'فطری اور انسانی حسن کی ترجمانی جا بجا نظر آتی ہے۔ روحانی تجربات اور آزادی پر ہمی موضوعات کو انہوں نے اپنے پر قوت انداز میں اس طرح اداکیا کہ ان کی شاعری عوام الناس میں بے بناہ مقبولیت حاصل کرتی نظر آتی ہے۔ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے گیت آج بھی جمووں اور چوپالوں میں اپنی تا نیں بھیررہے ہیں۔ پشتو جانے والا ہر مخص اپنے سینے باوجود ان کے گیت آج بھی جمووں اور چوپالوں میں اپنی تا نیں بھیررہے ہیں۔ پشتو جانے والا ہر مخص اپنے سینے باوجود ان کے گیت آج بھی جمووں اور چوپالوں میں اپنی تا نیں بھیررہے ہیں۔ پشتو جانے والا ہر مخص اپنے سینے باوجود ان کے گیت آج بھی جمووں اور چوپالوں میں اپنی تا نیں بھیررہے ہیں۔ پشتو جانے والا ہر مخص اپنے سینے

میں خوشحال خان خنگ کی شاعری کا پکھ نہ بچھ حصہ لازی طور پر سنبھالے بیٹھا ہے۔ خوشحال خان کی شاعری میں عربی الفاظ و اصطلاحات محض قرآن کے مطالعہ سے می نہیں آئے بلکہ ان کا گرا مطالعہ عربی ساتھ ساتھ فار ی زبان کی بے ساختہ شعری تلیمات کو بھی اپنی شاعری میں سے آیا۔ ان کی شاعری میں زباندانی کے تجربوں کے ساتھ ساتھ سراور لے میں ہم آبٹکی بھی واضح طور پر نظر آئی ہے۔ انہوں نے عربی شاعری کی صنف بیعت کو زیادہ تر اپنے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ جو کہ نہ صرف پشتو زبان میں بلکہ لاتعداد دو سری زبانوں میں بھی بے پناہ مقبول ب اگرچہ جنگ و حرب ان کا پیشہ تھا لیکن شاعری جینے نازک جذب کو انہوں نے اپنے آپ سے الگ نہیں ہونے دیا۔

اور نگزیب بی کے زمانے میں شہنشاہ نے ہوسف زئی قبائل کو زیادہ ترجے دینی شروع کروی اور خوشحال کو گرفتار کرکے جے پور کے قلعہ میں سلاخوں کے بیچھے و تھیل دیا۔ قیدو بندکی صعوبتوں کے بعد خوشحال خان خنگ کی تمام تر زندگی مغلوں کے خلاف معمات میں بسر ہوئی اور انہوں نے پشتون قبائل کو متحد کرنے کا بیزا انھایا۔ ان کی تمام تر زندگی مغلوں کے خلاف معمات میں بسر ہوئی اور انہوں نے پشتون قبائل کو متحد کرنے کا بیزا انھایا۔ ان کی اس دور کی نظمین بادشای نظام کے خلاف اور قبائل کے اتحاد کے لئے جدوجہد پر بنی مضامین پر مشتمل ہیں ای دور کی نظموں میں 'پشتون تشخص کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ اخلا قیات 'قصوف' اقدار اور روایات پر بنی ان کی شاعری آج تک زبان زد خاص و عام ہے۔ خوشحال خان خنگ نے جلاء و کمنی کے عالم میں ' ۱۸۸۹ء میں وفات یا گیا اور اپنے پہندیدہ گاؤں مرائے اکوڑہ میں دفن کیے گئے۔

### راحت اور دولت میں دوست بہت ہوتے ہیں

آسودہ حالی اور فارغ البالی میں
دوستیاں بہت ہوتی ہیں
گر تکلیف اور آزمائش میں
دوست کماں ملتے ہیں؟
نہ ہمیشہ بمار رہتی ہے اور نہ خزال
یہ زمانے کا دستور ہے
میں ایک آزمائش ہے تو
دعاؤں کے سمارے نجات حاصل کر لیتا ہوں
دعاؤں کے سمارے نجات حاصل کر لیتا ہوں
اس دور کے دوستوں کا کیا بحروسہ
دیکھتے ہی دیکھتے بہترین دوست
انی جاہ و حشمت کے خیال ہے
انی جاہ و حشمت کے خیال ہے
انجی جن لوگوں کی طرف آنکھ اٹھانا بھی گوارا نہ تھا
اب انہی لوگوں کے منہ ہے

ناگوار باتیں س رہا ہوں خواہ اس کی نشو و نما شد و شکر سے کیوں نہ کی جائے شد بھر بھی ذائع کی شیری میں بیر سے محجور نہیں بن سکتا اگر اے تعل و جوا ہر سے مکلل بھی کیا جائے بھر بھی جوتے دستار کا مقام حاصل نہیں کر سکتے تم اسے ذندگی ہی میں خوشحال کے دل سے نکالنا چاہتے ہو تمہاری ناانصافیوں کو میں تمہاری ناانصافیوں کو میں قبر میں بھی نہیں بھلا سکوں گا

# جب باغ میں پھول کھلنے کاموسم آتا ہے

جب پھول کھلنے اور باغ کے مسکنے کا موسم آیا ہے
اور چمن میں نرم نرم پھوار پڑنے گئی ہے
اس شخص کی قسمت سے کون ہمسری کرے گا
جو ایسے وقت میں باغ کی سیر کرتا ہو
آج میری قسمت میرے ساتھ یاوری کر رہی ہے
خدا کرے کہ قسمت ہمیشہ ای طرح مددگار ثابت ہو
آج میرا قیام ایسی جگہ ہے
جس کی تعریفیں ہندوستان میں بھی ہوتی رہی ہیں
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر
بزرگوں کی نظراعنایت بڑی ہے
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر
کر یہ میں یقین سے کہ سکتا ہوں
اسے لیے میں یقین سے کہ سکتا ہوں
کہ یہ ساری دنیا میں شہرت پائے گا

اس کے سبزہ زار میں آب رواں بہتا جلا جاتا ہے اور اس کے سبزے پر جو نبار کے نغے بڑتے رہتے ہیں ایسے پاک و شفاف اور رواں پانی کے دیکھنے ہے تشمیر کے شالیمار کو بھی خجالت محسوس ہونے لگتی ہے خبالت محسوس ہونے لگتی ہے بندے کی آنکھوں کو روشن اور دل کو مسرور کر دیتا ہے

جس وقت فواروں کا پانی پھیل کر بھرنے لگتا ہے جب پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تولیوں لگتا ہے جسے اطراف میں سفید موتی منتشر ہو رہے ہوں جس جگہ سفید سنگ مرمرکے فوارے بنائے گئے ہیں اس جگه بر ارم کا منظر بھی قرمان ہو آپ کمیں گے کہ گویا آسان گرج رہاہے جب آبشار کا پانی اوپر سے نیچے کی طرف کرنے لگتا ہے جب اس کے حوضوں پر سے کسی کا گزر ہو جائے تو یوں محسوس ہو آ ہے کہ گویا آئینوں کے اوپر سے گزر رہاہے مرغابیاں حوضوں کے اندر غوطے لگاتی ہیں اور آدمی محل کے سامنے بیٹھے بیٹھے باز کا شکار کھیل سکتا ہے تم کمو گے کہ گویا یہ نمرود کی آگ کے شعلے ہیں جب سرخ لالہ جمن میں کھل کر پھیل جاتے ہیں سہ برگ کچھ عجیب ہنرمندی سے بنائے گئے ہیں ان کا فرق کنارے پر معلوم ہو جاتا ہے چن کی ہر طرف چول ہی چول مطلے ہوئے نظر آتے ہیں مر جما اور چئیلی کا منظر ہی کچھ اور ہے اس باغ میں بھولوں کی کوئی کی شیس مرسب کا شار کوئی کیسے کرے

صد برگ ہیں کہ بنفشہ ہیں یا ارغوان ہیں ہرا یک پھول کے نظارے سے دل کو روحانی سکون ملتا ہے اس تنظیم صانع کی صنعت گری کے صدقے جاؤں جس نے اس قتم کی حسین نقش و نگاری کی ہے اس کے تمام درخت آسان سے ہمسری کرتے ہیں گران میں ولے اور چنار کے درخت خاص نمایاں ہیں یماں پرندے ہزار ہاقتم کی آوازیں نکالتے ہیں جس وقت چنار کے درختوں میں یہ چپچمانے نگتے ہیں یہ (درخت) پرندوں کی نغمہ سمرائی سے ملتے ہیں نہ کہ یہ ہوا کے طنے سے جھومتے ہیں اس میں ایک سفید محل تعمیر کیا گیا ہے اور اس کے ہرمکان کے اندرے سرکے پانی کی آواز سنے میں آتی ہے اس میں دو سویا تین سو روشیں بنائی گئی ہیں اور ان کی سفیدی کے آگے اور چونار کی سفیدی بھی چج دکھائی دیتی ہے اس کی ہوا اس قدر صحت بخش ہے کہ اس میں اس سال کا مریض بھی صِحت یاب ہو گا كيا عجب اگر اس ميں بو ڑھے بيٹھ جائيں اور جوان ہو جائيں اس باغ کی ہوا پر مجھے اتنا اعتاد ہے

یہ مکان کو اس کی نشاط کا بیتہ چل جائے گا
اگر رضوان کو اس کی نشاط کا بیتہ چل جائے
اس کی کماحقہ تعریف کرنا
الم کی بس کی بات نمیں
اور اگر میں تعریف کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو مبالغہ ہو گا
اور اگر میں تعریف کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو مبالغہ ہو گا
اس کی بنیاد آصف خان کے ہاتھوں رکھی گئی
اب خرم (شابجمان) کیے تھم سے اس میں کام ہو رہا ہے
اب خرم (شابجمان) کے تھم سے اس میں کام ہو رہا ہے
ایک ہزار انسٹھ س ہجری (۱۹۵۰ھ) تھا اور نور روز کی بارہویں تاریخ تھی
کہ میں نے یہ اشعار موزوں کیے
دخوشحال" پر اتنا کمنا لازم تھا جتنا کہ بیان کیا گیا
اس کے علاوہ مزید تفصیل کی اجازت عقل نہیں دیتی

## تیری جنجو میں کو تاہی ہے

اے درویش! مجھے تیری جنجو میں تساہل ببندی نظر آتی ہے اس لیے تو اس گر (دنیا) کے تھے سے محروم رہا ہے ہر سو نعتوں کا جال بچھا ہوا ہے اور ڈھونڈنے والے پر کوئی پابندی نہیں اس دنیا میں جتنی طلب ہواتنا ہی ملتا ہے بلکہ بعض او قات طلب سے بھی بڑھ کر ماتا ہے ان لوگوں کو شد کی شری کب نصیب ہوتی ہے جو شد کی مھی کے ڈنگ سے ڈرتے ہوں طبیب کی تلاش بروقت کرنی چاہیے اگر تجھے اس دنیا میں روحانی عوارض سے زندہ رہنے کی خواہش ہو مجھے کسی بھی دین میں وفاداری نظر نہیں آئی مجھے ہرایک دین اور کیش کا علم ہے جس تیرے جھے زخم لگا دیکھا تو میرے بدن پر لگا ہوا تیر میرے اپنے ہی ترکش کا تھا بجھے کی دو سرے کے ہاتھ سے زیادتی کی نہ فکر ہے اور نہ ذر جب تک میرے ہاتھوں ہے كى كے ساتھ زيادتی نہ ہو جائے

## بہت سے لوگ آئے اور ہوا کی طرح گزر گئے

جمال تک مجھے یاد پڑتا ہے بہت ہے لوگ اس دنیا میں آئے اور ہوا کے جھو تکوں کی طرح اڑ کر چلے گئے ای طرح ہی آجاتے ہیں اور گزر جانتے ہیں اور کسی جگه متقل قیام نہیں کرتے یہ (دنیا) عجیب و غریب قشم کا کارخانہ ہے جے ایک عظیم استاد نے پیدا کیا ہے یانی تے ملیے پر غور کرو کیا بلبلهٔ اور کیا اس کی بنیاد تواینے معاملے کو اس طرح خیال نہ کر میں نے تو فقط ایک اچھی مثال بطور ثبوت پیش کی ہے توایی حقیقت سے آگاہ نہ ہوا افسوس! افسوس! افسوس تم كس چزے اتنے بريشان موتے مو اور پھر کس چڑے اتنے خوش ہو جاتے ہو اے "خوشکال"! بد جو اتنے بے شار مصائب جھیل رہا ہے یہ تیرا دل ہے کہ فولاد کا کوئی مکرا؟

# یہ تمہارے رخسار نہیں ہیں بلکہ ....

تمهاری کالی زلفوں کے نیچے یہ تمہارے رخسار نہیں ہیں بلکہ بیہ تو پھولوں پر سنبل کی تازہ پتاں بڑی ہیں مجھے مدتوں ہے جس کی تلاش تھی آخر قسمت کی مہرانی ہے وه محبوب مجھے ملا جس کی تعریف کے سب سی گاتے ہیں خواہ وہ قیس تھا' وامق تھا کیہ خسرو جو بھی ول کے معاملے میں گرفتار ہوا اس پر سینکٹوں رحمتیں ہوں ديكر لوگ فاني بين فقط وى باتى بي جن کی یادیں اس فانی ونیا میں آنے والے وقتوں میں آزہ ہوتی رہیں اور باتیں جھوڑ دو ر در ہیں ہور دو پہ صرف اپنے لیے ایک نصیحت ہے مع کو دیکھو اگر کوئی ہنتا ہے تو خود بخود رو تا بھی ہے دیکھو! تم کماں ہوتے ہو اور ''خوشحال'' کن ملکوں میں پڑا ہے؟ پھر بھی میرے دل پر تیری کالی زلفوں کی رسیاں لڑھک رہی ہیں

## وہ جو بڑھایے میں جوانی کی ہوس رکھتا ہے

يو ژھا آدى جب جوانی کی ہوس رکھتا ہے اے کمہ دیجئے کہ یہ تو تم انتمائی شرمندگی کی حرکت کرتے ہو چونکہ اس پر بڑھانے اور جوانی کا دور أيك بي سال مين أكر كزر جاتا ہے اس لیے آدی کے معاملے سے سیند کا معاملہ اچھا ہے مجھی کھانا کھا کھا کر تو اتنا سیر ہو جا تا ہے کہ مزید کھانے کوجی نہیں جاہتا اور بھی حریص نگاہوں سے کھانے کو تکتا رہتا ہو لوگ میں کہ نیوں' باتوں اور ہاتھوں کے ساتھ ایک دو سرے کے ساتھ مشت و گریبان ہیں اب جبکہ میری داڑھی سفید ہو چکی ہے تو مجھے موت کا کیا ڈر ميرے احباب تو سياه بالوں (عالم جوانی) ميں بھے کھڑ گئے ہی جن لوگوںِ کا فرمان روئے زمین پر چلتا تھا آؤ اور دیکھو کہ وہ زیر زمین پڑے ہیں غورے دیکھو تو یہ دنیا دوڑتے اڑھکتے ریت کی ماند ہے بس بول ہی الثالیتا رہا ہے مجھ "خوشحال" نے تقدیر کا تنور دیکھ لیا اس میں ختک و تر بلا تفریق جلتے ہیں

## میں رائے پر جا رہا تھا کہ .....

میں رائے پر جا رہا تھا کہ مجھے ایک حسینہ ملی وه شوخ عمره زن خندال رو اور خود آرا تھی اس کی شکل و شباہت عورت کی تھی مگر عادات و اطوار برپول مکے تھے اس کا بدن جاندی کی طرح سفید مرول بقرى طرح سخت تفا ہم ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے شرمیں داخل ہوئے مگروہ مجھ سے بچھڑ گئی اب میں بخارا کی گلی گلی میں اے تلاش کر رہا ہوں اس کا حسین بدن بهت زیادہ نشانیاں رکھتا ہے مرمیں ان میں سے چند ایک نمایاں نشانیاں تهيس بيال كرنا جابتا مول دراز قد اور نوخیز ہے قامت میں سرو جتنی بلند اور کمربال کی مانند باریک اس کے رخبار گلاب کے بھولوں سے بھی زیادہ حسین ہیں اس کے دانت درگوہر' لب گویا شکر اور اس کے ابرو کمان کی طرح ہیں اس کی کالی ملکیں گویا تیر ہیں اور اس کی دونوں آنکھیں خونخوار ہیں اس کی ناک چنبیلی کی کلی اور ذقن سیب کی مانند ہے

اس کے چرے کے خال مشک افشاں
اور اس کا چرہ چاندنی کا کھڑا دکھائی دیتا ہے
جوا ہرات اور موتوں کا دو ہرا ہار
گلے میں لٹکائے ہوئے ہے
اس نے اپناسیاہ اور بل بڑے سلیقے سے سجا رکھا ہے
اور اس کی زلفیں عزریز ہیں
اس کے بدن کے سارے گیڑے گلائی رنگ کے ہیں
جن پر طلائی کشیدہ کاری کی گئی ہے
دہ ایک شعلہ جوالہ تھا
دہ ایک شعلہ جوالہ تھا
تو مجھے اس کا پیتہ بتادے
تو مجھے اس کا پیتہ بتادے
تو اب کی بار بھی میری مدد کر
اور مجھے اس گشدہ حسینہ کی طرح
تو اب کی بار بھی میری مدد کر
اور مجھے اس گشدہ حسینہ کی کوئی نشانی بتا دے
اور مجھے اس گشدہ حسینہ کی کوئی نشانی بتا دے

### تم اینے دونوں لب کھول تو دو

تم اپ دونوں ہون کھول دو
اور اپ عاش کے لئے موتی بھیردو
جب میں تمہارے رخسار پر نظر ڈالٹاہوں
تو میرا دل باغ میں جانا پند نہیں کر تا
پھول کی پشکھر فیوں پر
خجالت کا پیینہ نمودار ہونے لگتا ہے
جب وہ تیرے چرے کی طرف دکھ لیتا ہے
مکن ہے تو میرے ہاتھ آجائے
میں اپنی باری کا انظار کر رہا ہوں
میں اپنی باری کا انظار کر رہا ہوں
یہ راز اغیار پر کھلنے نہ پائے
تہ آئینے کو غور ہے دکھو
تیرا دل گلزار کی سرکرنا چاہے
اگر تیرا دل گلزار کی سرکرنا چاہے
اگر تیرا دل گلزار کی سرکرنا چاہے
اگر جیرا دل گلزار کی سرکرنا چاہے

## جب میں نے تیری کالی آئکھیں دیکھ لیں

میں نے تیری کالی آئکھیں دیکھ لیں اب میں ان آئکھوں کو مجھی نہیں بھلا سکوں گا تيري آئڪس يا تو باز کي بين یا مورکی اور یا شاہین کی یا اگر دیکھا جائے تو کالے ہرن کی آئھوں کی مانند ہیں جس طرح کسی مرغزار میں ہرنی کے بیچ پال رکھے می کیفیت تیرے بھرے اور بل کے سائے تلے تیری آنکھوں کی ہے جس طرح کہ اسلحہ میں ڈوبے ہوئے سوار کندھوں پر نیزے اٹھائے میدان جنگ کی طرف جا رہے ہوں میں منظر تیری آنکھوں کی لبی لبی بلیس بھی پیش کرتی ہیں جس طرح کوئی شراب کے سنے سے مت ہو جائے ای طرح تیری نشکی آنکھیں دیم کر میں مت ہو جاتا ہوں ينخ مول المرمول يا عابد مول ان سب کے دلوں کی چور ہیں اے خوشحال! تجھے جس کی ملاقات کی تمنا تھی وہ تیرے سامنے ہے اب اے آئکھیں بھر کر دیکھ لو بشرطيكه تيري أنكصين نابينانه مون

116

## ہر سو پھول کھلے ہیں

ہر سو بھول کھلے ہیں اور سنبل بھی اللہ و نرگس ہیں اور سنبل بھی الیے موسم میں اگر کوئی باغ کے علادہ کسی دو سری جگہ چلا جائے تو برا کر رہا ہے بعض لوگ تو اپنے بیٹار مال و دولت اور سرمایوں کو گئے تیری طلب کرتے ہیں اور بعض مصلوں سے لنگوٹے باندھ کر کھنے ڈھونڈتے ہیں کاش کہ قیامت کے روز کئی کاپلڑ ابھاری نکلے موم نکی کاپلڑ ابھاری نکلے اور عاشقوں کے لئے موم اور عاشقوں کے لئے سنگدل بن جاتی ہو اسے قبل کرنے کے لئے سنگدل بن جاتی ہو دبلی کے لاؤ کشکر بہنچ گئے اسے قبل کرنے ہی کاور عاشقوں کے لئے سنگدل بن جاتی ہو اسے قبل کرنے ہی مار محسوس کرتی ہو اسے قبل کرنے میں عار محسوس کرتی ہو اسے قبل کرنے میں عار محسوس کرتی ہو

## اے شنخ! میں تو شرابی ہوں

اے شخ! میں تو شرابی ہوں تو مجھ سے کیوں لڑتا ہے؟ قسمت کی تقسیم تو ازل سے ہوئی ہے کاش تم مجھے بھی اپنے جیسابنا سکو اے واعظ! تمهاري باتيس بهت قيمتي بيں الله تعالى تيرى زبان ير بركت نازل كرك تم یقینا اچھے ہو کیونکہ تم این باتوں سے دریا کا پانی مجمد کردیتے ہو وہ لوگ جو دانائی سے بے خبر تھے . جنت میں چلے گئے جو لوگ عقلندی کی ڈیٹیس مارتے تھے وہ دوزخ چلے گئے حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کی نفیحت ابوجمل کے کام نہ آئی جن لوگوں کے دل کے آئیوں کو الله تعالى خود زنك لكائ انہیں کون میقل کرے گا؟ اے شخ! تو مجھے خلوت میں بیٹھنے کا فائدہ تو بتا تواس وسیع دنیا کو خود پر تنگ کیوں کر تا ہے مجھے تو ہرایک ندہب میں درد دل کی تلاش ہے تم جانو اور تمهاری باتیں جو طرح طرح کے افسانے گڑتے ہو اے مطرب! آجا نوروز کا سرور آغاز کر اور رباب و چنگ ونے میں سوزے بھرے نغے بھردے

### تم نے کس انداز میں زلفوں میں خم بنا دیہے

تم نے کس انداز میں ا ہے گسوؤں میں خم بنا دیے کہ تونے بستیوں کی بستیاں ال كرك ركه دي اس کی کالی زلفیں زنجیریں ہیں اور اس کا چرہ کعبہ ہے اگر تم جج كى سعادت حاصل كرنا جائت مو تو ان زبجروں کو دونوں ہاتھوں سے تھام لو اگریہ زنجیر لحظہ بحر بھی تیرے ہاتھ آجائے تو پھرتم ہیشہ کے لئے اینے ول کے حال پر خوش رہو گے تم اس وقت کی کیفیت کی لافزنی کرو جب تم خدائے واحدہ لاشریک کے تصور کے علاوہ باقی تمام باتیں دل سے نکال دو میں تیری خاطرنام و ننگ ہے بھی گزر گیا تم کب تک میرے دل کے معاملہ میں مجھے و همکیاں دین رہوگی میں جب قندوگل کی بات کرتا ہوں تواس سے میرا مقصدیہ ہوتا ہے كه تم چند وشنام آميز بوے مجھے عنايت كروو "خوشحال" كاول اين زندگى سے بيزار ہوا كيونكه تم غمزے كأنتي مجھ بر جلانے ميں پس و پیش کر رہی ہو

### پھر مغنی کارباب نغمہ سراہے

پھر مغنی کارباب نغمہ سرا ہے اور ہر نغمہ میں نئ نئ حکامیتیں بیاں کر تا ہے شیخ صومعے کے گوشے میں خلوت گزین رہے اور میں چھولوں کی سیر کروں گا کیونکہ ہمار کے پھول مجھے میں اشارہ دے رہے ہیں بھکاریوں کو بیٹ ہی کاغم کافی ہے اور بادشاہوں کو ائی سلطنت اور مملکت کی فکر کرنی چاہئے وفا کے دوران اس کے میرو کرم کا کیا کمنا جب جفا کے دوران وہ اتن مہمان ہوتی ہے اس کے روٹھ جانے یہ میں خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات کا شكار مو جاتا مول جس طرح که کوئی کسی کا شكريد اداكرنے كے ساتھ ساتھ كله بھی کر تاجائے یہ میری خوش بختی کی علامت نہیں تو اور کیا ہے کہ وہ رقیب سے اس حد تک شکایت کرنے لگی ہے اگر حینوں کے وصل کی چاہت گناہ ہو پھرتو "خوشحال خنگ" ساری عمریمی گناہ کرتا رہے گا

## مخصے آسان کے جو روستم کی کیا خر

تحقی آسان کے جوروستم کی کیا خر؟ میرے ول میں کئی قتم کے غم ہیں جن لوگوں کے سر بیشہ میرے پیروں پر پڑے رہتے تھے آج وہی لوگ میرے سریر پاؤل رکھتے ہیں جو ہمیشہ میری مرمانی کی آس کیے بیٹھے رہتے تھے . اب وہ مجھ پر این نوازشات کا احسان جنا رہے ہیں وہ لوگ جو میرے مرہم کی بدولت دنیا میں سلامت پھرتے ہیں وہی لوگ میرے مرہم کا مسنحرا ڑاتے ہیں میں کن کے لئے شمشیرزنی اور خامہ آرائی کروں اور ان کا قدر دان کون ہے؟ خدا ان تلواروں اور قلموں کو آگ میں جھونک دے یه ننگ افغانی فقط میری ذمه داری نهیس میا ژوں اور میدانوں میں اور بھی بے شار پشتون بہتے ہیں یا تو سب مغلوں کے درم سے دست کش ہو جا کیں گے يا ميس بھي درم باتھ ميس تھام لون گا جو مغلول کا شوربہ کھاتے ہیں وہ سب کتے ہیں میں کتوں کے کیا گیا نام لوں گا؟

خلک ہیں کہ بگش ہیں یا اور کرئی ہیں ان سب کے گھرول میں باری باری ماتم بریا ہو یا تقام کا غصہ سب پر ٹھنڈا کروں اور یا پھر ننگ کا یہ شیوہ چھوڑ دول میں غیروں سے کیا گلہ کروں میں غیروں سے کیا گلہ کروں جب میرے اپ ہی میرے دریۓ آزاد ہیں نافرمان بیٹا کسی کے گھر میں پروان نہ چڑھے جو اپنے والد کو اذبت پہنچانے کی قتم کھائے جب شاعر کو اپنے کسی غلط شعر کا علم ہو جا تا ہے تو وہ اس غلط شعر کو قلمزد کر دیتا ہے تو وہ اس غلط شعر کو قلمزد کر دیتا ہے میں جران ہوں کہ میرے ساتھ اپنے اور پرائے میں جران ہوں کہ میرے ساتھ اپنے اور پرائے اس قسم کی عیاری 'جادوگری اور چالبازی کیوں کرتے ہیں اگر میں اپنے دل کے غم قبر میں لے جاؤں اگر میں اپنے دل کے غم قبر میں لے جاؤں تو میری قبرماتم خانہ بن کر رہے گی

#### خزال

جب میزان (۲۱ ستبر تا ۲۰ اکتوبر) کی تحویل ہونے لگتی ہے تو موسم سرما اپنا نشان (جھنڈا) دکھانے لگتا ہے اس کا نشان کیا ہے سمیل کا ستارہ جو آسان ير ممودار موجاتا ہے گری کی ماری ہوئی بیار دنیا میں پھرسے زندگی عود کر آتی ہے خوراک میں لذت آجاتی ہے اور پانی بھی طبیعت پر موافق آنے لگتاہے مشاق لوگ لب ہے لب اور پہلو سے پہلو ملا کر سوتے ہیں کپڑے کی اہمیت نمایاں ہو جاتی ہے اور عراقی گھوڑے زین قبول کرنے لگتے ہیں نہ تو جوان زرہ بکتری وجہ سے خود کو بوجھل محسوس کرتا ہے اور نہ گھوڑوں کو برگتواں بھاری محسوس ہو آ ہے شکار کے شوقین لوگوں کے دلول میں ان ونوں خوشی کی امردوڑ جاتی ہے شال کے تمام پرندے جنوب کی طرف کوچ کرنے لگتے ہیں

سوات کی طرف سے اجھے باز ساحت پیند جو گیوں کی طرح وارد ہو جاتے ہیں چاند کی روشن میں کو نجیں فضاؤں میں آوازیں دینے لگتی ہیں قازیں' بطخیں اور مرغابیاں سینکڑوں کی تعداد میں جگہ جگہ تھیل جاتی ہیں چکور میدانی علاقوں میں اتر آتے ہیں اور کھیتوں میں دہقانوں کا دانہ چیکھنے ہیں تلور بھی کھمبیوں کی طرح خود کو میدان میں ظاہر کرنے لگتے ہیں شاہین ہو کہ چرخ یا باز ہو میرشکاری انہیں اٹھا لیتے ہیں ، صد برگ کے پھول کھل جاتے ہیں جو رنگ میں زعفران سے بھلے لگتے ہیں کوئی شکار کا شوق کیے پھرتا ہے اور کوئی باغ کی سیر کرتا ہے عبای کے پھول دو تین رنگوں بعنی سفید' زرد اور ارغوانی میں کھل جاتے ہیں چنبیلی کے پھول کی خوشبو ہرایک درخت کے پہلو سے آتی ہے

اس وقت سزہ کے ساتھ ساتھ ریحان بھی عجیب سال پیش کرتا ہے ہرایک درخت میں طرح طرح کی نرم نازک شاخیں نظر آنے لگتی ہے بلبل ہیں کہ طوطے ہر طرف چیماتے رہے ہیں اس موسم کی ہوا کا کیا کہنا یہ جنت کے بغیر کسی دوسری جگہ نہیں طے، گ اگر بچ کہوں تو اس موسم کو بمار کے موسم پر برتری حاصل ہے اس موسم میں رہائی ملتی ہے اور بہار کا موسم زندان کا باعث بنآ ہے "خوشحال" تيري بهت زياده قدر كرتاب اے سرخ سارے! تو اس کی جان ہے جب وہ تجھے رمکھ لیتا ہے تو اسے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے

() ائی ایری اور رائی کی طرف اثارہ ہے

حضرت عیسی نے پوری زندگی میں کسی ایک نادان کو دانا شہیں بنایا ہرچند کہ وہ معجزے کی بدولت نامیناؤل کو بینائی عطا کر سکتا تھا جن لوگوں کو اللہ تعالی نے روز ازل سے بینائی سے محروم رکھا کہ نادان کو دانا بنا دے کہ نادان کو دانا بنا دے تو اس کا حال وہی ہوتا ہے جس طرح کہ کہ کو ما ہوتا ہے جس طرح کہ کسی سفید ریش بوڑھے کے بالوں کو خضاب لگا کر اسے جوان بنایا جائے بالوں کو خضاب لگا کر اسے جوان بنایا جائے بالوں کو خضاب لگا کر اسے جوان بنایا جائے بالوں کو خضاب لگا کر اسے جوان بنایا جائے بالوں کو خضاب لگا کر اسے جوان بنایا جائے بالوں کو خضاب لگا کر اسے جوان بنایا جائے

### قید خانہ سے بیغام

اے باد سیم! اگر خیر آبادے تیرا گزر ہوجائے یا سرائے اکوڑہ کے دریا (کابل) کے علاقے پرے تو گزر جائے انسیں بار بار میرا سلام عرض کر دینا اور ساتھ ساتھ میری طرف ہے آداب و تسليمات تجي بجالانا دریائے سندھ کو با آواز بلند پیغام دینا اور لنڈے (دریائے کابل) کو زم کہے میں کمہ دینا ممکن ہے مجھے پھرِ تمہارے جام نعيب موجائين میں ہیشہ کے لئے تو گنگا جمنا کے دیس میں نہیں رہوں گا جب مند میں میا ژوں کا محندا پانی نمیں ملتا بد نعتول سے بھرپور سی اس سے میری توبہ ہے اے " فوشحال!" تو ہمیشہ کے لئے تو ہند میں نہیں رہے گا انجام کار گنگار جنم سے نکل جائے گا

# آدم خیل دوشیزائیں

آدم فیل آفریدیوں کی دو شیزائیں سرخ و سفید ہوتی ہیں ان میں سے بعض تو نہایت حسین اور حاذب نظر ہوتی ہیں ان کی آئیس موثی کیلیس دراز اور ابرد کشادہ ہوتے ہیں وہ شکر لب'گل رخسار اور مه جبیں ہوتی ہن ان کے وہن کلی کی طرح تنگ اور دانت ہموار ہوتے ہیں ان کے سرگول اور ان گول سرول پر کالی عنبرین زلفیں لہراتی ہیں ان کے بدن اندے کی طرح بالوں سے پاک ہوتے ہیں ان کے یاؤں چھوٹے چھوٹے ینڈلیاں گول اور سرکے بال بکھرے ہوتے ہیں ان کے پیٹ کھنچے ہوئے سینے کشادہ اور کمریں بلی ہوتی ہیں ان کے قد الف کی طرح سیدھے اور تن چاندی کی طرح سفید ہوتے ہیں

اگرچہ میں باز کی طرح بیاڑوں میں گھومتا پھر ہا ہوں اس لئے سیس تن چکوریوں کا شكار بھى مجھے نفیب ہوا باز جاہے جوان ہو یا عمر رسیدہ مگر شکار کی طلب کرتاہے بلکہ جوان باز کے مقابلے میں بوڑھے باز کا حملہ زیادہ موٹر ہوتا ہے مازے کے بہاڑ کا پیچ و خم راستہ سیدھا آسان تک چلا گیا ہے اس پر چلتے وقت پنڈلیاں جواب دے جاتی ہیں یانی یا تو دریائے کابل کا اچھا ہے . يا دريائے باڑا كا جو پیتے وقت شربت سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے آدم خیلوں کے ساتھ میں تیراہ کے رائے چلا آیا میں نے انہیں بظاہر تو ہنسی خوشی الوداع کہا مرميرا دل بهت بريشان تفا اے "خوشحال!" محبت کا معاملہ بھی آگ کی مانند ہے تو اگر اس کا شعلہ چھپانے کی کوشش بھی کرے مگراس کا دھواں چھیائے نہیں چھپتا

یہ بہار پھر کہاں ہے آئی جس نے ہر سو ملک کو ایک گلزار بنا دیا ارغوان ہیں' لالہ و چنبیلی ہیں اور ریحان ہیں ای طرح یاسمن ہیں'نسرن ہیں اور نرگس و گلنار جھی ہیں بماريس بيشار يهول اور بهي كفلت بي اور مختلف رنگوں میں کھلتے ہیں گر سرخ لالہ ان سب میں نمایاں نظر آتا ہے دو شیزا کیں چولوں سے ہاتھ بھر بحر کر ا پے گریبانوں میں ڈال رہی ہیں اور جوانوں نے اپنی پگڑیوں میں گلدسے سجائے ہیں اے موسیقار! تو سار نگی پر کمانچہ چڑھا اور ہر بار اور ہر پردے سے نیانیا تغمہ نکال اے ساقی! آجا اور مجھے بھرے بھرے جام عنایت کر اکہ میں نشئہ ہے میں سرشار ہو جاؤں یشتون جوانوں نے بھراینے ہاتھ رنگ لیے جس طرح کہ بازایے شکارے نیجے سرخ کر دیتا ہے انہوں نے ابی سفید تلواریں خون میں گلگوں کر ڈالیں اور اہاڑھ کے مینے میں لالہ زار کل گیا ا مل خان ورياخان دونوں كو موت نه آئے ان دونوں نے باری باری کوئی سراٹھا نہیں رکھی انہوں نے درہ خیبر کو خون میں رنگ دیا

اور کڑیہ میں بھی طوفان برپا کیا کڑیے سے باجوڑ تک سارے میدان اور بماڑ لرز رے ہیں گویا ان سب پر بار بار زلزله آنا رہا ہے بانچواں سال بورا ہونے کو ہے کہ اس طرف ہر روز سفید مکواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے میلی جنگ تہترہ کی بلند چوٹی کی پشت پر لڑی گئی جس میں چالیس ہزار مغل ہلاک ہوئے ان کی مہنیں اور بٹیاں پشتونوں کے ماتھوں اسپر ہو گئیں گھوڑے' اونٹ اور ہاتھی قطار اندر قطار مال غنیمت میں ہاتھ گگے دو سری لڑائی میر حمینی کے خلاف دوایہ میں لڑی گئی جس میں اس کا سرسانی کی طرح کیل دیا گیا اس کے بعد نوشرہ کے قلعے کی اڑائی ہوئی جس میں میں نے مغلوں پر اپنا کلیجہ مُصنداکیا اس کے بعد جسونت سکھے اور شجاعت خان تھے جن كا دم خم ا مل خان نے گنداب میں نكال ليا چھٹی اڑائی میں کرم خان (میر محمد اسحاق) اور شمشیرخان (میر محمد یعقوب) دونول شامل تھے جنمیں ایمل فان نے خایش میں تس نہس کرویا جمال تک مجھے یاد پر تا ہے بری بری لرائیاں میں ہیں باقى ربيل چھوئى لزائيال وہ تو ہر روز ہر طرف لڑی جاتی رہی ہیں

ابھی تک تو ہر جگہ ہمیں فتح و نفرت نفیب ہو رہی ہے اس کے بعد اللہ مالک ہے اس پر میرا بھروسہ ہے ایک سال کا عرصہ ہو تا ہے کہ اور نگزیب نے ڈریے جمائے مروہ بہت زیادہ پریشان اور دل گرفتہ ہے ہر سال امراء آتے ہیں اور گرتے رہے ہیں اور جو لشکر تباہ ہوئے ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہندوستان کے خزانے ہیں کہ ہر جگہ گردش کر رہے ہیں اور سونے کے مربیا ژوں کو چھید رہے ہیں بادشاہ کی بدنیتی میں کوئی کمی نہیں اور ای بدنیتی کی بنا پر وہ اپنے والد کے آزار کا مرتکب ہوا یمی وجہ ہے کہ اب اس پر کسی کا بھی اعتماد نہیں رہا ہے وہ بدنیت بھی ہے' وعدہ خلاف بھی اور مکار بھی اب تو ہمارے مابین کوئی تیسرا راستہ باقی سیس رہا یا تو مغلوں کو بوریا بستر لیطینا ہو گایا پھریشتون بے عزتی اور ذلت کی زندگی گزاریں کے

تم نے کہا کہ اب میں تہماری ہوں اور تو میرا ہے بات تمهاری تجی ہے یا جھوٹی مجھے تو تو نے زندگی دے دی

> تم بلا کی حسین اور بے نظیر محبوبہ ہو کاش کہ تم میں سنگدلی کا بیہ عیب نہ ہو یا

اگر ساری دنیا حسینوں کا مسکن ہو اور ہر سو محبوب ہی محبوب نظر آئیں بھر بھی جھ جیسی زیبا محبوبہ کا ملنا گویا معجزہ ہو گا

> اتنے سارے قتل کر کے بھی بچھے کوئی غم نہیں ہاں! جلاد اگر سینکڑوں لوگوں کو قتل کرے تو اس کی کیا پردا

> > جب میں تیرے باغ و بوستان سے تیرے ہی ہاتھ سے پھول مانگوں تو مجھے خس وخاشاک بھی دے تو میں اسے پھول سمجھوں گا

جب تک "من بندۂ عشق" زندہ ہے میں ان زلفوں کا اسیر ہوں جن کے ہرایک بار میں ہمیشہ سینکڑوں دل بندھے رہتے ہیں بڑے ہیں یا چھوٹے سب تیرے وصل کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں اس شرمیں کوئی بھی فرد ایسا نہیں جو تچھ پر فریفتہ نہ ہو

> سروے کا درخت دیکھو لحظہ بھر میں نظروں ہے گر جا آ ہے جس وقت تم اس قدو قامت کے ساتھ باغ میں گومنے لگتی ہو

کل کی جنت تو ادھار کی جنت ہے یہ زاہد اور ملا کو نصیب ہو تیرے وصل ہے "خوشحال" کو ہاتھوں ہاتھ جنت مل گئی " سلطان باہو (۱۲۹۱ء۔اسلاء)

> مترجم مسعود قر*ی*ثی

100

#### سلطان باہو (۱۲۹۱ء۔۱۳۲۱ء)

راشدمتين

پنجاب کے صوفی اکابرین میں سلطان باہو کو بھی ممتاز ترین مقام حاصل ہے۔ ان کا تعلق شاہ جہاں کے عمد کے ایک جاگیروار خاندان سے تعاجس کا تعلق بخاب کے ضلع جسک سے تعا۔ ان کے والد بایزید محرایک صالح شریعت کے بابند حافظ قرآن تقید' وزیاوی تعلقات سے آشاء سلطنت و بلی کے سفب وار تھے باہو ۱۹۳۱ء میں جسک کے موضع اعوان میں پیدا ہوئے انہوں نے ظاہری علوم کا اکتاب با قاعدہ اور روائتی اندز میں نہیں کیا بلکہ وزیادہ تر ایندائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی۔ خودی ایک بگ قرباتے ہیں کہ "اگرچ" میں ظاہری علوم سے محروم ہوں لیکن علم باطفی نے میری زندگی پاک کر دی ہے۔" مرشد کی تالی میں سرگرداں ہوئے تو ان کی طا قات شور کو نے کرزویک گڑھ بغداد میں سلسلہ قاوریہ کے ایک بزرگ شاہ حبیب اللہ سے ہوئی۔ اور جب مرید مرشد سے بھی آگے بڑھ گیا تو مرشد نے انہیں سید عبدالر نمن کی جانب رجوع کرنے کا مشورہ دیا اور تگزیب کے عمد میں وہ سید عبدالر نمن سے طخے دیلی پنچ گر معروضی حالات کی بنا پر ان کے عالمگیر کے ساتھ تشادات پیدا ہو گئے اور بقیہ زندگی روحانی ریا نہ اور اوگوں کو روحانی فیض پنچانے میں ہرکی۔ وہ اس بنا پر وہ دیلی ہو گئے اور بقیہ زندگی روحانی ریا نہوں اور اوگوں کو روحانی فیض پنچانے میں ہرکی۔ وہ وہ سرے صوفیاء کی طرح بحض درویشانہ زندگی نمیں گزارتے تھے بلکہ ایک بزے خاندان میں کے سربراہ کی حیثیت سے ان کی زندگی کا انداز بلا شہر روائتی صوفیانہ زندگی سے مختلف تھا۔ زندگی کے آخری دئوں میں انہوں نے سب کچو نیاگ دیا تھا۔

ان کی تصانیف کی طویل فہرست عربی فاری اور بنجابی زبانوں پر محیط ہے جس سے اندازہ ہو آہے کہ انہیں نہ صرف مروجہ زبانوں پر عبور حاصل تھا بلکہ وہ نہ ہی علوم ہے بھی کماحقہ فیض یاب ہوتے تھے۔ ان کی شاعری میں ایک سرور انگیز مقدس آواز کی صورت میں لفظ "ہو" کا استعال انہیں تمام صوفی شعراء ہے متاز کر آ ہے۔ وہ بظاہر فلسفیانہ موشکافیوں سے پر بیز کرتے اور سیدھی ساوھی باتیں خطبیائہ انداز میں کے چلے جاتے جن کا مطالعہ بلاشبہ ہماری ویماتی وانش کا مطالعہ ہے ان کی شاعری سے محسوس ہو آ ہے کہ وہ سلسلہ قادریہ کے دو سرے صوفیاء سے مختلف نہیں ہیں ایک جگد لکھتے ہیں میں نہ تو جوگی ہوں نہ جنگم نہ ہی مجدوں میں جاکر لیمی لمجد تھی میاد تی صوفیاء ہے مختلف نہیں ہیں ایک جگد لکھتے ہیں میں نہ تو جوگی ہوں نہ جنگم نہ ہی مجدوں میں جاکر لیمی لمجد تیں میں دیا ہوں میرا ایمان محض ہے کہ جو لحد غفلت کا ہے وہ لحد محض کفرکا ہے۔

100

سرچشہ علوم و فیوس ہیں۔ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک سوچالیس کتابیں تعنیف کیں جن ہیں ہے بہت ی کتابیں اسداد زمانہ کے ہاتھوں تابید ہیں آہم اب بھی ان کی بہت ی کتابیں دستیاب ہیں اور علماء نے ظاہر کے مقالم میں سلطان ہا ہو فقر کا تصور چیش کرتے ہیں جمال علماء لذت نفس و دنیا ہیں جتلا ہو کر نفس پروری کرتے ہیں اور لذت یاد النی ہے ہے گانہ رہتے ہیں وہاں فقراء شب و روزیاد خدا میں غرق ہو کر امر ہو جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں ترک دنیا اور نفس کش کے خیالات بکڑت ملے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق دین و دنیا دو ایسی متفاد قو تیں ہیں جن کے باہمی نقادات کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان با ہو کا وصال ۱۲۹۱ء میں ہوا۔

الف الله چنیلی کا بودا ہے
جو میرے مرشد کامل نے میرے دل میں کاشت کیا
اس بودے کے ہر رگ وریشے کی
ہرمقام پر نفی اور اثبات (لاالہ الله) سے آبیاری کی گئی۔
یہ بودا جب میرے دل میں نشو و نما پاکر مشکبو ہوا
تو اس سے میری جان تک ممک انفی۔
اے باہو! میرا مرشد کامل ہمیشہ سلامت رہے
جس نے ایسی مشکبار بوئی لگا کر مجھے ممکادیا۔

(1)

جب ذات احد کی تجلیات کا قلب پر نزول ہوا تو میں خود سے فانی یعنی بے خود ہو گیا۔

فنافی الذات ہونے پر نہ قرب و وصال کا احساس باقی رہانہ مقام و منزل کا نہ وہاں جسم اور جان میں کوئی دوری تھی۔

> محویت حق کے اس مقام پر نہ عشق و محبت اور نہ کون و مکان کا احساس باقی رہتا ہے کہ نیہ سب دوری اور دوئی کی باتیں ہیں۔

اے باہو! ہم اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی وحدت کاعین راز بن گئے۔ ذات واحد میرے ظاہر و باطن میں جلوہ ریز ہے باہو تو اے کہاں تلاش کر رہا ہے۔

الله کی محبت کا درد و داغ میرے ہرسانس کو سوز عطا کیے ہوئے ہے۔

> جہاں بھی ہو کی تجلی کار فرما ہو اندھیرا وہاں سے فرار ہو جا تا ہے

اے باہو جس نے ہو کا عرفان حاصل کر لیا دونوں جمال اس کے غلام ہیں۔

(~)

ایمان کی سلامتی کا ہر شخص طالب ہے لیکن عشق کی سلامتی کے طالب صرف خاصان حق ہیں۔

عام اور خام لوگ ایمان مانگتے ہیں اور عشق النی سے شرماتے ہیں اس صورت حال سے میرے دل میں غیرت فقر جاگ اٹھتی ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ جس منزل اولی کو عشق الٹی پہنچا دیتا ہے ایمان کو اس کی خبر تک نہیں۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے عشق کو سلامت رکھے میں اینے ایران کا واسطہ دیتا ہوں۔

ITA

اگر مرشد کے مل جانے پر بھی دل کا درد نہ جائے تو اے پیر کیا بنانا۔

اگر مرشد مل جانے پر دل کو رشد و ہدایت حاصل نہ ہو تو ایسا مرشد لاحاصل ہے۔

> جس ہادی سے ہدایت کا فیض نہ ملے اسے ہادی کیا بنانا۔

اے باہو' اگر سر قرمان کرنے سے معرفت حاصل ہو تو ایسی موت سے کیا ڈرنا!

(Y)

طالبان ناقص علم ظاہری پڑھ کر مشائخ کملاتے ہیں اور طویل عبادت کرتے ہیں۔

> ان کے دل کی دولت لٹ رہی ہوتی ہے اور ان کو احساس زیاں تک سیس ہوتا

صرف طالبان حق ہی شاد و مطمئن ہوتے ہیں تو دل سے غفلت کا جالا آ تار دے

> اے باہو! اللہ تعالی صرف انہیں ملتا ہے جنہوں نے اطاعت میں کو آبی نہ کی ہو

پانچ محل ہیں اور پانچوں روشن ہیں میں عقیدت و محبت کا دیا کس میں روشن کروں

> پانچوں ہی نمردار اور پٹواری ہیں میں مالیہ کس کو پیش کروں

> > پانچ امام اور پانچ قبلسے ہیں میں کس ست سجدہ کروں

اے باہو! اگر حق تعالیٰ سر کی قربانی کا طلبگار ہو تو اس میں ہر گز در نہیں کرنی چاہیے

(0)

اے فقیر تمہارا جم سے اللہ تعالیٰ کا حجرا ہے اپنے اندر جھانک کر حقیقت کو پالے

تو زندہ جادید ہونے کے لئے خواجہ خطر کا احسان مندنہ ہو خود تیرے اندر چشمہ آب حیات ہے

ا پے تاریک دل میں شوق کا دیا روشن کر شاید اس کی روشنی میں تجھے اپنا گشدہ روحانی اثاثہ مل جائے

> اے باہو! جس نے حق تعالیٰ کی رمز شہود و وجود کو پالیا اس کا نفس مرگ جسمانی سے پہلے ہی مرگیا اور یوں اسے حیات جاوداں مل گئی

حقیقی فقر کا مرتبہ جلدی حاصل ہو جاتا ہے جب اللہ کے عشق میں جان قربان ہو جائے

> اے عاشق النی اپنا دل نفس اور جان محبوب حقیق پر قربان کر دے

اے درولیش' خود نفسی اور ہستی موہوم کے جھڑے چھوڑ اور بیہ لا حاصل بوجھ اپنے سرے اتار دے

اے باہو! وصل حق مرگ نفس کے بغیر حاصل نہیں ہو تا چاہے انسان کتنے ہی سوانگ بدلے

> (۱۰) دل جو چاہتا ہے وہ نہیں ہو رہا آرزوئے دل کی شخیل دور ہوتی گئ محبوب حقیقی درد دل کی دوا عطا نہیں کر رہا اور عشق اپنا رخ نہیں موڑ رہا۔

اس میدان محبت میں سوز آرزو اور شوق دیدار کی آتش سے بلا کی تپش ہے

اے باہو! میں ان سا لکان راہ محبت کے قربان جاؤں جنہوں نے تمام صعوبتوں کے باوجود عشق میں قدم آگے ہی بڑھایا جس ول نے متاع عشق حقیقی نہ خریدی اس دل کا مقدر بد بختی ہے

استاد ازل نے مجھے عشق کا سبق پڑھایا اور میرے ہاتھ میں لوح دل تھا دی

سبق میہ تھا کہ عشق میں سرپر کتنی ہی ہختیاں پڑیں اور جان پر بن جائے تو بھی اف نہ کرنا

> اے باہو! ہروقت توحید کا سبق پڑھ ماکہ ذات حقیق کا وصل حاصل ہو

(۱۲) جس بازار میں رتی بھرعشق بھی بک رہا ہو وہاں ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی

> علم کتابی اور ورد و وظائف سب کچھ عشق کی دولت پر نچھاور کر دینا چاہئے

مرشد کی رہنمائی اور نظرعنایت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو تا چاہے تمام راتیں عبادت میں گزار دی جائیں۔

اے باہو! موت سے پہلے ہی نفساتی خواہشات کو مار دینا جائے تب ہی معرفت اللہ تعالی حاصل ہوتی ہے

100

عشق جنگل میں بھی حملہ آور ہو تا ہے اور گھرمیں بھی عقاب کی طرح جھٹیتا ہے

عشق جیسا کوئی صراف نہیں جو دل کے سونے کی تمام ملاوٹیس ختم کر دیتا ہے

مالک حقیق کے عاشقوں کو نیند اور بھوک نہیں ستاتی اور عاشق حقیقی ہمیشہ زندہ رہتے ہیں

اے باہو! زندہ جاویہ جبجی ہوتے ہیں جب مالک حقیقی کی رضا کے سامنے سرتشلیم خم کر دیں

(117)

جن عارفان کامل نے محبوب حقیقی کو اسم اللہ کے، النہ میں پالیا اسیس قرآن پاک کھول کر لفظی طور پر پڑھنے کی حاجت، نہیں رہتی

> وہ اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہیں ان کے لئے تمام حجابات اٹھ جاتے ہیں

> > الله تعالیٰ نے بہشت اور دوزخ کو ان کی غلامی کا حکم دیا ہے

اے باہو! میں ان کے قربان جاؤں جو دریائے وحدت میں غوطہ زن ہیں اے چاند' طلوع ہو کر ضیابار ہو ستارے تمہارا بہت ذکر کر رہے ہیں

لیکن تم جیسے کئی چاند بھی طلوع ہوں تو میری دنیا تاریک ہی رہے گی چونکہ محبوب حقیق کے دیدار کے بغیر ہمارے لئے کوئی روشنی نہیں

جس دنیا میں میرا چاند طلوع ہو تا ہے وہاں تہہیں کوئی نہیں پوچھتا

اے باہوا ہم نے جس کی خاطر زندگی قربان کر دی وہ محبوب حقیقی ہمیں ایک بار ضرور ملے گا (١٦)

> وحدت کے دریا تو موج زن ہیں بس تیرے دل نے ہی فیض نہ پایا

وہ بھی ہیں جو بت خانے میں رہ کر بھی واصل ذات حق ہو گئے اور ایسے بھی ہیں جو مسجد و کمتب میں علوم ظاہری میں مگن وصل حق سے محروم رہے

> جب عشق ذات حق زندگی کی بازی جیت لے تو عالم و فاضل علم ظاہری کی فضیلت ترک کر دیتے ہیں

اے باہو! جو عشق حقیقی میں سب کچھ لٹا نہیں دیتے انہیں وصال حق نصیب نہیں ہو تا

144

عشق کے موذن نے اذان دی تو ہمارے کان میں بلاوے کی آواز بڑی

> اذان کی بکار سنتے ہی ہم نے خون جگر سے صاف وضو کیا

فنافی اللہ کی تعبیر س کر نماز عشق سے روگردانی ہمارے لئے محال ہو گئی

اے باہو! تجبیر فنا پڑھ کرہم بھی اللہ سے واصل ہو گئے جس پر ہم نے اس ذات پاک کا شکر ادا کیا

(11)

میرا دل الله تعالیٰ کی قیام گاہ ہے اس کے دیدار سے دل پھولوں کی طرح کھل اٹھا اور باغ پر بہار آگئی

> ول کے اندر ہی نماز عشق ادا کرنے کے سب سامان از قتم کوزے اور معلے اور سجدہ گاہیں ہیں

> > میرے باطن میں ہی کعبہ اور قبلہ ہے اور دل میں اللہ اللہ کی صدا کیں ہیں

اے باہو! اللہ کا شکر کہ مجھے مرشد کامل مل گیا وہ خود ہی ہاری رہنمائی اور خبر گیری کرے گا۔ میں کلمنہ طیبہ کے پاک پانی میں نما وھو کر پاک ہوئی ہوں اور کلمہ ہے ہی میرا عقد لینی عمر بھر کا ساتھ ہوا ہے

> کلمہ طیبہ نے ہی میری نماز جنازہ پڑھی اور انوار کلمہ ہے ہی میری قبر منور ہوئی

کلمہ طیبہ پاک و صاف کر دیتا ہے یمی میرا گواہ صفائی ہے اس کے بل بوتے پر بہشت میں جانا ہے۔

اے باہو! جنہیں مالک حقیقی خود بلائے انہیں راہ حق سے مزنا محال ہے

(10)

مرشد کامل ایبا ہونا چاہئے جو کدورت نفس کو دھونی کی طرح خوب بننے بننے کر صاف کر دے کامل مرشد محض نگاہ ہے باطن کی تمام کدورتوں کو دھو ڈالتا ہے دھونی کی طرح وہ کھاریا صابن کا مختاج نہیں

وہ آلودہ نفوس کو ایبا پاک کر دیتا ہے کہ ذرہ برابر میل باقی نہیں رہتا اے باہو! مرشد کامل تو ایبا ہونا چاہئے جو اپنے مرید کے رو کیں رو کیں میں بستا ہو

164

جب خالق کون و مکال نے روز ازل کن فیکون فرمایا تو ہم بھی وہاں قریب ہی تھے

> الله تعالیٰ کی ذات مع صفات ربی ایک ہے اور تمام دنیا ای ذات واحد کی تلاش میں ہے

ایک ہی لامکان ہمارا مکان تھا اور دنیا میں آگر ہم جلووں کی کثرت میں کھو گئے

اے باہو! پلید نفس امارہ نے ہمیں پلید کر دیا ورنہ اپی اصل میں تو ہم پلید نہیں تھے

(11)

یہ فقیری نہیں کہ راتوں کو ھو حق کے نعرے لگا کر سوئے ہوئے لوگوں کی نیند خراب کی جائے

> فقیری میہ بھی نہیں کہ بہتی ندی سے لوگوں کو تر ہوئے بغیریار ا آر دیا جائے

یہ بھی فقیری نہیں کہ ہوا میں مصلے کو معلق کر دیا جائے ا یہ سب تو کر شمہ بازی ہے

> فقیر کالقب تو اے باہو! ان کو زیب دیتا ہے جو اپنے دل میں محبوب حقیقی کو بسالیں

زبان سے تو کلمہ طیبہ کا ورد ہر مسلمان کرتا ہے لیکن دل سے کلمہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں

> جمال دل سے کلمہ کا ورد ہو وہاں زبانی کلمہ کی کوئی گنجائش نہیں رہتی

دل کاکلمہ صرف عاشق پڑھتے ہیں اس مقام کو زبانی کلمہ پڑھنے والے بکیا جانیں

اے باہو! ول سے کلمہ ہمیں ہارے پیر کامل نے پڑھایا اب میں دائما" نیک بخت ہوں

( ٢٣)

عشق کی باتیں عجب ہیں۔ یہ ظاہرداری کی شریعت سے دور ہٹا دیتا ہے

جب عشق کا وار چل جا تا ہے تو قاضی صاحبان بھی عمدہ قضا چھوڑ جاتے ہیں

> نامحرم اہل خرد بہت سمجھاتے بجھاتے ہیں لیکن عاشقوں کو پند و نصیحت پبند نہیں

اے باہو! جنہیں مالک حقیق خود اپنی طرف بلائے ان کے لئے راہ معرفت سے پھر جانا محال ہے عشق ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے دل میں ڈیرہ جما کر بیٹھ گیا

اس نے بہت الٹا کام کیا ہمارے جگر میں نقب لگا کر داخل ہو گیا

جب میں نے اپن جان کے اندر داخل ہو کر جھانکا تو وہاں وحدہ لا شریک محبوب کو اکیلا پایا

> اے باہو! مرشد کامل کو ملے بغیر دل کی تسلی نہیں ہوتی

> > (٢4)

عشق ہمیں آسانوں کی بلندیوں کی جانب لے گیا اور فرش سے عرش کا نظارہ کرایا

> بس بس اے دنیا ہمیں فریب مت دے ہمارا پہلے ہی یمال دل گھرا رہا ہے

اس دنیا میں ہم غریب الوطن ہیں ہمارا وطن دور ہے' تو یو نئی ہمیں لالچ کا فریب دے رہی ہے

> اے باہوا جو موت سے پہلے ہی فنافی اللہ ہو گئے فقط انہوں نے ہی خالق حقیق کو پایا ہے

عشق جن کے رگ وپ میں سرایت کر گیا ہے وہ خاموش رہتے ہیں اور اپنے مقام بلند کی ہاتیں کرتے ہیں

> ان کے ہر مسام میں لاکھ زبانیں ہیں لیکن وہ چپ اور خاموش رہتے ہیں

ان کو ایسے مراتب حاصل ہیں کہ وہ اسم اعظم ہے وضو کرتے ہیں اور دریائے وحدت میں عسل فرماتے ہیں

اے باہو! نمازیں تو جب ہی قبول ہوتی ہیں جب نمازی معبود حقیقی کا عرفان حاصل کر لے

(TA)

جهال وحدت حق تعالیٰ کا راز ہے عقل و فکر کی کوئی گنجائش نہیں

. سروحدت سبحانی وہ مقام ہے جہاں ملا' بینڈت' جو تنثی کی گنجائش ہے اور نہ ہی وہاں تفسیر مسائل قرانی کی ضرورت ہے۔

جب احمد احد و کھائی دیا تو سالک کے تمام حواس جواب دے گئے اے باجو! عارفان ذات نے وہ تمام علم بھی حاصل کر لیا جو ماورائے کتب آسانی ہے عاشق ذات حق کا مقام غوث اور قطب کے بلند درجات سے بھی آگے ہے

> جس منزل بلند تک عاشقوں کی رسائی ہے وہاں غوث نہیں پہنچ پاتے

عاشقان ذات نے تو لامکان پر ڈرے جمائے ہوئے ہیں وہ ذات حق سے مدام حالت حضوری میں ہیں

اے باہو! میں ان عاشقان ذات حق کے قربان جاؤں جو ذات حق سے واصل ہو چکے ہیں (۳۰)

> راہ سلوک میں ضروری ہے کہ سگ نفس کو فٹا کرنے کیلئے اس کا قیمہ قیمہ کر دیا جائے۔

وفور عشق و محبت ہے اللہ تعالیٰ کا دائی ذکر ہرسانس کے ساتھ جاری رہے

ذکر اسم ذات بعنی اللہ سے دیدار اللہ تعالی حاصل ہوتا ہے اور معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔

اے باہو! ان عاشقان ذات النی کے دونوں جمان غلام ہوتے ہیں جنوں نے ذات النی کو پالیا۔ عابدان ظاہر حصول معرفت کے لئے نفلی نمازیں پڑھ پڑھ اور روزے رکھ رکھ اور سجدے کر کر نڈھال ہو گئے۔

> انہوں نے سو دفعہ مکہ مکرمہ جاکر حج کیا لیکن ان کے دل کی ڈور مکے میں نہیں انکی۔

انہوں نے چلے کائے ' جنگلوں میں عبادت و ریاضت کی لیکن ان سے انہیں راہ معرفت میں پختگی حاصل نہیں ہوئی۔ اے باہو! راہ معرفت کی تمام منزلیں اس وقت طے ہو جاتی ہیں اور گوہر مقصود حاصل ہو جاتا ہے ۔ اور گوہر مقصود حاصل ہو جاتا ہے ۔ جب مرشد کامل ایک نگاہ لطف ڈالے ۔

(TT)

جو سالکان راہ طریقت ذات حق سے واصل ہو گئے وہ حمد و ثنا کے رسمی تکلفات میں نہیں پڑتے۔

راہ معرفت کا علم اور اس پر چلنے کا عمل ان کا خاصہ ہے۔ جن کی فطرت واصل حق ہے اور جنہیں فنائے نفس سے اثبات ذات حاصل ہو گیا ہے۔

> انہوں نے رضائے اللی کی چھری ہے عشق ذات میں اپنے نفس کو قربان کر دیا

اے باھو! اگر تو اپنے اندر جھانک کر دیکھے تو تحقے دل کی پہنائیوں میں چودہ طبق روش نظر آئیں گے۔

(rr)

میرے محبوب حقیق نے میرے دل میں اپنے عشق کی آگ بھڑکا دی ہے اس شعلہ زن آگ کو کون بجھا سکتا ہے

میں عشق کی ذات کو کیا جانوں کہ وہ کیا ہے؟ اس نے مجھے ہر ہر دروازے پر جھکا دیا۔

عشق بھی عجیب شے ہے نہ خود سو آ ہے نہ سونے دیتا ہے بلکہ سوئے ہوؤں کو بھی اپنی شوریدگی سے جگا دیتاہے۔

> اے باہو! میں اس مرشد کامل کے قربان جاؤں جو بچھڑے ہوئے محبوب ملا دیتا ہے۔ (۳۳)

عشق ہمیں کمزور جان کر اور در دل کے ذریعے ہمارے باطن میں داخل ہو گیا

> ضدی بچے کی طرح مچل رہا ہے نہ خود سو آہے نہ ہمیں سونے دیتاہے

مجھ سے بے موسم کے پھل یعنی سردیوں میں خربوزے مانگتا ہے میں اس کی فرمائش کیے پوری کروں (یعنی قبل از وقت دیداریار کا طالب ہے)۔

> اے باہو! جب عشق نے تالی بجائی تو عقل و خرد کی تمام باتیں بھول گئیں اور رقص وارفتگی کا آغاز ہوا

عارفان اسم ذات خود کو ذات حق میں فنا کر کے ذات کا ورد کماتے ہیں

عارفان ذات حق ایسے مقام پر ہیں جمال نہ کوئی مقام ہے نہ منزل نہ موت ہے نہ حیات

اگر تو اینے باطن میں جھانک سکے تو اللہ تعالی تھے اپنی شاہ رگ سے قریب ملے گا۔

> اے باہو! فنافی الذات ہو کر معلوم ہوا کہ وہ ہم میں ہے اور ہم اس میں ہیں قرب و دور کے تمام تصورات مٹ گئے۔ (۳۲)

میں کلمے میں نهائی دھوئی لعنی اس میں پاک ہو گئی اور کلمے سے ہی میری شادی ہوئی ہے

کلے نے ہی میرا جنازہ پڑھا اور انوار کلمہ طیبہ نے ہی میری قبر آراستہ کی

کلمہ طیبہ ہی قلب و دل کی صفائی کا ضامن ہے اور اس کی ہمراہی میں مجھے بہشت جانا ہے اے باہو! جن خوش قسمت حضرات کو صاحب لولاک خود اپنی جانب بلائے ان کے لئے واپس جانا دشوار ہے

100

کلمہ طیبہ کے ورد سے سینکڑوں را ہردان معرفت کو کامیاب کیا اور لاکھوں سالکان راہ طریقت کو منزل پر پہنچا دیا۔

> دوزخ جمال ہر دم بے پناہ آگ بھڑ کتی ہے اس آتش فروزاں کو کلمہ نے بجھادیا۔

کلمہ طیبہ ہی ہارے بہشت میں جانے کا ضامن ہے . جمال صبح و شام اللہ کی نعتیں میسر ہیں۔

> اے باہو! دونوںِ جہانوں میں کلمہ جیسی اور کوئی نعمت نہیں۔

> > (TA)

عشق کا سمندر فلک موج ہے اب جہاز کہاں کنگر انداز ہو

دریائے عشق کے تیراک کو سب سے پہلے عقل و فکر کی تشتی کو ڈبو دینا چاہئے۔

دریائے وحدت میں داخل ہوتے ہی بادبان بھڑکتے ہیں بلند لریں اٹھتی ہیں اور خطرناک بھنور پڑتے ہیں۔

اے باہو! جس مرنے سے خلقت ڈرتی ہے میں ظاہر موت عاشقان حق کے لئے ابدی حیات ہے۔ دل ایبا دریا ہے جو سمندر سے بھی گراہے دل کی کیفیت کی کے خرہو۔

ای میں بیڑے تیر رہے ہیں طوفان ہیں' بھنور ہیں' ملاح ہیں اور بادبان ہیں۔

دل میں چودہ طبق (یعنی پوری کائنات ہے) ہیں جہاں عشق نے اپنے خیمے گاڑ رکھے ہیں۔

> اے باہو! جو دل کے رازوں کا محرم ہو وہی اللہ تعالی کو پہچان سکتا ہے۔

> > (4.)

دریائے دل تو سمندروں سے بھی گرا ہے اے عرفان ذات کے متلاشی' اس بحر میں غوطہ لگا۔

> جس نے اس دریاہے پانی نہ پیا اس کی جان کی بیاس شیں بچھ سکتی۔

جنہیں قرب النی کی آس ہے وہ ہروم ذکرو فکر میں محو رہتے ہیں۔

ہو روحانی رہنما جبہ و دستار سے خلق خدا کو فریب دیتا ہے اس سے تو بنی تھنی فاحشہ بهتر ہے۔ میں نہ تو جوگی ہوں نہ راہب اور نہ ہی میں نے چلے کمائے ہیں۔

میں نہ ظاہری عبادت گزاروں کی طرح دوڑ دوڑ کر محدوں میں داخل ہوا نہ نمائشی طور پر تنبیج کی۔

میرے مرشد نے مجھے سبق دیا ہے کہ جو دم اللہ کی یاد سے غفلت میں گزرے وہ کفرکے مترادف ہے۔

> اے باہو! میرے مرشد نے کمال کیا کہ ایک نظر میں مجھے منزل مقصود پر پہنچا دیا۔

> > (mr)

طالبان دنیا ان کوں کی مانند ہیں ۔ جو ہڈی کی حلاش میں در بدر حیران و پریشان پھر رہے ہیں۔

> ہدی پر جرے بعنہ کرنے کے لئے لڑنے بھڑنے میں ان کی عمربیت جاتی ہے۔

اتے کم عقل ہیں کہ یہ بھی نہیں جانے کہ اللہ تعالی رزاق ہے وہ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔

> اے باہو! پاک اللہ کے ذکر کے بغیر ساری جدوجہد حصول دنیا جھوٹی اور بے قبل و قال ہے۔

درد دل کی اور کوئی مجرب دعاشیں صرف کلمہ ہی اس کی شافی دوا ہے۔

کلمہ طیبہ دل ہے گفرو شرک کا زنگار ا آار کر دل کی تمام آلائشیں دور کر دیتا ہے۔

کلمہ نے اپنی وکان سجائی ہے اور یہاں معرفت کے ہیرے ' لعل اور جوا ہر میسر ہیں۔

> اے باہو! کیا دنیا کیا عاقبت کلمہ کی دونوں جہاں میں دولت تمام ہے۔

> > (mm)

روزے 'نفل' نمازیں' بر بیز گاری' ظاہرداری کے لئے ہو
تو ان سے سوائے جرانی ہی حاصل نہیں ہوتا
ایقان و ایمان ان کا حاصل نہیں۔
ان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی
بلکہ انانیت اور خودستائی ملتی ہے۔
بو ذات قدیم تمہارے ساتھ نباہ رہی ہے
کیا وہ تمہارا حقیقی دوست نہیں؟

جب طالب حق اپنی ہستی کو ذات حقیقی فنا کر دیتاہے تو پھراسے طاہری ورد وطیفوں کی حاجت نہیں رہتی۔ عارفان ذات اپنی اناکو فنا کر کے ہو کا لباس پین کر اسم ذات کا ورد کرتے ہیں۔

وہ اس مقام پر ہیں جہاں کفرو اسلام کی منزل ہے نہ موت اور زندگی کی۔

اے طالب حق' اپنے باطن میں جھانک اللہ تعالی تھے اپنی شہہ رگ سے قریب ملے گا۔

اے باہو! اللہ ہم میں ہے اور ہم اس میں ہے دور و نزدیک کی بحث فضول ہے۔

(MY)

اے سالک راہ حق! ذکر النی کے واسطے سے
اسرار ذات حق کے بارے میں سوچ
یہ لفظ تلوار سے زیادہ تیز ہے۔
عاشقان النی اسرار ذات کے بارے میں سوچتے ہیں
آبیں بھرتے ہیں اور جان جلاتے ہیں۔
اسرار ذات حق کے بارے میں سوچنے والے ای میں فنا ہو جاتے ہیں
یہ تو ماسوائے اللہ کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔
یہ تو ماسوائے اللہ کے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔

اے باہو! کلمہ حق کتے رہنا اللہ تعالیٰ تجھے فکر اسرار ذات کی مارے بچائے۔ یہ وحدت اللی کا دریا ہے جمال عاشقان حق تیر رہے ہیں۔ وہ اپنی اپنی بساط اور باری کے مطابق وحدت کے سمندر سے در بے بہا نکال رہے ہیں۔

انہی موتوں میں خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا نادر بے مثل موتی ہے جس کی تجلی آسان معرفت میں نور افکن ہے۔

اے باہو! تمام سالکان راہ طریقت تو بارگاہ نبوت کے ادفیٰ کارندے ہیں سو وہ عقیدت و محبت کا محصول کیوں ادا نہیں کرتے۔

(MA)

زندگی کی تاریک اور سید رات میں عشق چراغ معرفت جلا کراہے منور کر تا ہے

اس کی گرمی دلول کو گرماتی ہے۔ لیکن میہ صوت و صدا سے معرا ہے۔

راہ عشق میں خوفناک جنگل اور ویرانے ہیں اوریہاں ہر قدم پر خونخوار شیروں کا ڈر اور خوف ہے۔

اے باہو! جن کا عشق کامل ہے وہ بلاخوف و خطران صحراؤں' جنگلوں اور ریگزاروں کو عبور کر جاتے ہیں۔ الله تعالی لامکان ہے نہ وہ عرش معلی پر مقیم ہے اور نہ خانہ کعبہ میں

> نہ وہ کتابوں کے علم کے ذریعے ملتا ہے اور نہ معجدوں کے محرابوں میں بیضا ہے

طالبان حق نے بہت طویل سفر طے کیے اور گنگا تیری پنچ لیکن اللہ تعالی وہاں بھی نہ ملا۔

اے باہو! دیدار حق تو مرشد کی نظر عنایت ہے ہو تا ہے جب ہے ہم نے مرشد کامل کا دامن پکڑا ہم تلاش و جبچو کے سب عذابوں سے پچ نکلے۔ (۵۰)

> نہ کوئی طالب ہے نہ کوئی مرشد ہے۔ یہ سب دم دلاسوں کے فریب ہیں۔

فقر کا راستہ بہت دور ہے یہ ظاہر دار تو قتیل حرص دنیا ہیں۔

دیدار حق کا شوق حد سے بردھا اور زندگی عشق الہی میں فنا ہونے پر آمادہ ہو گئی۔

اے باہو! جن سالکان طریقت کے جسم و جان میں عشق کی آگ بھڑک اٹھے وہ آسائشوں ہے بے نیاز معرفت عشق ذات میں بھوکے پیاسے جان دے دیتے ہیں۔ مجھے نہ عالم فاضل ہونے کا دعوی ہے اور نہ ہی میں مفتی یا قاضی ہوں

نه میرے دل میں شوق کی طلب ہے نه میراشوق حصول جنت پر راضی ہے

نہ میں پابندی سے تمیں روزے رکھتا ہوں اور نہ میں پاک نمازی ہوں کہ بیر سب ظاہرداری کے عمل ہیں۔

> اے باہو! اللہ کے وصال کے بغیر بیہ تمام دنیا جھوٹی بازی ہے (۵۲)

میں اپنے اعمال کے لحاظ سے بدصورت ہوں اور میرا محبوب حسن کا مجسمہ ہے میں اسے کیسے پسند آؤں۔

میں لا کھوں جتن کرتی ہوں لیکن محبوب حقیقی میرے دل کے آنگن میں نہیں آیا

> نہ میرے پاس اعمال حسنہ کی دولت ہے۔ اور نہ یقین کامل کا سرمایہ

اے باہو! مجھے یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہ میں محبوب حقیق کو راضی نہ کر سکی اور اس غم جانکاہ میں روتی تڑیتی مرجاؤں گی۔ آتش عشق ابی ہی ہڑیوں کے ایندھن سے جلتی ہے اور عاشق مزے سے اسے آیتے ہیں۔

ا بی جان اور جگر میں عشق کا آرہ ڈال کر انسیں پھر کانتے ہیں اور آتش عشق میں ان کے کباب تلتے ہیں۔

> یہ تلاش حق میں چار سو سرگرداں رہتے ہیں اور اپنے جگر کا خون پیتے ہیں۔

اے باہو! یوں تو ہزاروں کو عشق کا دعوی ہے۔ لیکن عشق حقیقی خاص طالبان حق کو ہی نصیب ہو تا ہے۔

(or)

عشق اور طریقت کی باتیں عجیب ہیں یہ ظاہری آداب شرع سے دور ہٹا تا ہے۔

جب عشق کی ضرب پڑتی ہے تو قاضی صاحباں ہی اپنے مراتب قضاۃ ترک کر دیتے ہیں۔

نامحرم لوگ عاشقوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیوا تگی عشق چھوڑو لیکن عاشقوں کو ایسی نصب حتیں نہیں بھاتیں۔

> اے باہوا جنہیں اللہ تعالی خود بلائے وہ راہ طریقت سے کیے پھر سکتے ہیں۔

ہارے مرشد نے ہمیں یمی سبق دیا ہے کہ جو دم ذکر اللی نے غافل ہے وہ دم کافر ہے۔

جب ہم نے یہ بات سی تو ہماری باطن کی آنکھیں کھل گئیں اور ہم نے مالک حقیقی ہے دل پوری طرح لگالیا۔

> ہم عشق کے اس مرتبے پر پہنچے کہ ہم نے جیتے جی اپنی جان مالک حقیق کے سپرد کر دی۔

اے باہو! منزل مراد کو وہ پہنچتے ہیں 'جو ظاہری موت سے پہلے ہی اپنی کامل زندگی حکم اللی کے بابع کردیتے ہیں۔

(ra)

عاشقان حق کا ایک ہی وضو روز قیامت تک قائم رہتاہے

وہ دن رات حالت رکوع و سجود میں رہتے ہیں لینی دائم السلوۃ ہو جاتے ہیں

فقیر کے لئے دنیا و عقبی میں کوئی تفریق نہیں ہوتی دنیا و عقبی دونوں ہی اس کے ٹھکانے ہیں

عاشقان ذات کی منزل تو عرش سے بھی آگے ہے۔ ان کا واسطہ عرش معلیٰ سے ہے۔

146

جہاں وحدت سرذات کا مقام ہے وہاں عقل و فکر کی کوئی گنجائش نہیں

اس مقام پر' نه ملا' پندت اور جو تنی کی گنجائش ہے نه علم قرآنی کی تفییر کی گنجائش ہے۔

راہ سلوک میں جب نور احم اور ذات حق دکھائی دیتا ہے تو سب دنیا فانی نظر آتی ہے۔

اے باہو! ہم عارفان ذات نے تمام علوم ردحانی حاصل کر لئے ہیں اب ہمیں آسانی کمابوں کی ظاہری ہدایت کی حاجت سیں۔ رحمان بابا (۹۰۷ء - ۱۲۵۳ء)

> مترجم خاطر غزنوی

## رحمان بابا (۱۹۵۷ء – ۱۲۵۳ء)

راشدمتين

ر حمان بابا جن کا اصل نام عبدالر حمن تھا۔ بلاخوف تردید پٹتو زبان کے سب سے برے صوفی شاعر ہے۔
مور خین کے مطابق ان کی دلادت بمادر کل کے مقام پر ۱۲۵۳ء میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی اور دینی تعلیم ملا
یوسف زئی سے حاصل کی وہ صوفیاء کے چشتہ مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہے۔ اور انہوں نے اس مسلک کے
ابتدائی صوفیاء ہی سے روحانی فیض حاصل کیا محقیقین کا کہنا ہے بھی ہے۔ کہ وہ فاری کے ایک برے صوفی شاعر
منائی سے متاثر ہتے چو نکہ ان کی شاعری اور صنائی کی شاعری میں بعض او قات بے پناہ مماثلت محسوس ہوتی
سے۔ ان کی شاعری کے مطابعے کے بعد سے بھی پہتے چاتا ہے کہ وہ فاری کی کلایکی شعری روایات سے بھی بخوبی
آگاہ ہے۔ اُک بنظر غائر دیکھا جائے تو ان کی شاعری ایران کی مرکزی صوفیانہ اقدار میں شار کی جا عتی ہے۔ جبکہ
خوشحال کی شاعری کے موضوعات کئی ایک ہیں۔ رحمان بابا کی شاعری میں مرکزیت زمین پر بھنے والی مخلوق کے
مسائل ہیں اور بی نوع انسان کے ساتھ ایک جداگانہ محبت ایک لا تمانی تعلق کے طور پر زیادہ تر ان کی شاعری کا

ان کے شعروں میں اردو اور فاری 'غزل کی روایات بھی نظر آتی ہیں۔ جنس دنیاوی عشق کی وساطت سے عشق حقیق پر منطبق کیا جا سکتا ہے۔ ان کی یہ شعری خصوصیت تخلیق محاس کے ساتھ ساتھ وسعت اور پذیرائی کا موجب بنتی ہے۔ روز مرہ کے مسائل فطرت کی رنگینیاں اور حسی تجربوں کے بیان کی بدولت رحمان بابا کی شاعری میدان شعرو ادب میں صوفیانہ فکر کے حوالے سے بہناہ شرت کی صابل ہے۔ رحمان بابا نے بعض مور خین کے مطابق ااے ایمیں وفات پائی۔

## حد ذرا تيرا

د کیھ کیا عظیم ہے میرا پروردگا وہ دنیا کی ہر چیز کا مالک و مختار ہے ہروہ مخص جے بزرگ قرار دیا جا سکتا ہے میرا رب ان تمام بزرگوں سے بلند ترین اور بزرگ ترین ہے میرا رب کسی کا حاجت مند نمیں اور نہ ہی کسی کا منت کش احسان ہے اس نے نیست سے ہست کی صورت پیدا کی میرا رب پھراس عظیم انداز کا پروردگار بنا وہ دنیا کی جملہ اشیا کا صنعت گر ہے میرا رب ہی ہے جو ہر گفتار کا شنے والا بھی ہے جن کانہ کہیں بدل ہے نہ مثیل کچھ ایسی ہی عطریات کا وہ عطار ہے۔ اس جمان اور عقبی میں جو چیز بھی تغییر ہوئی ہے میرا خدا ہرایی تغمیر کا معمار ہے وہ تو ان صحیفوں کا برجے والا بھی ہے جو ابھی نمیں لکھے گئے وہ دنیا کے ہر راز کا محرم ہے ظاہر ہو کہ باطن ان دونوں کے مابین ہر چیزے میرا رب باخرے کوئی بھی چیز جو موجود ہے یا ابھی پوشیدہ ہے یا درمیان میں ہے وہ ہراس چیز کا و قوف رکھتا ہے اس کائنات کا وہ ایسا شہنشاہ ہے

جس کاکوئی شریک کار نہیں میرا پروردگار لاشریک شہریار ہے میرا پروردگار لاشریک شہریار ہے اس کی بکتائی کو تنمائی کا عجز کہنے کی کس کو جرات ہے وہ تو اپنے واحد وجود میں کثرت کا حامل ہے۔ وہ جو کسی کی دوست ہے حاجت مند نہیں ہیں میرا رب ان ہی لوگوں کا دوست ہے میں کیوں اس کی تلاش میں دربدر مارا مارا بھروں وہ تو میرے اپنے گھر میں مجھ سے ہمکنار ہے وہ تو میرے اپنے گھر میں مجھ سے ہمکنار ہے رحمان! اس میں کسی قتم کے تغیرو تبدل کا امکان نہیں میرا پروردگار تو ہمیشہ سے بر قرار ہے۔

اگر کسی کو دنیا میں دوست کی تلاش ہو تو وہی اس کا دوست ہے وہ دوست اس لئے ہے کہ ای نے بید دنیا سنواری ہے۔ اس كى زلفول كر خيال نے مجھے اينے علقے ميں لے ليا بالكل يول جيسے خزانے يركندلى مارے محافظ ناگ مو یہ دنیا اللہ کے اپنے عشق کی تخلیق ہے وہ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے گویا اس کا رتبہ باپ کا سا ہے اس دنیا میں عشق سے بلند ترکام اور کیا ہو سکتا ہے یقینا یہ جمال بھر کے کاموں سے افضل ترین کام ہے۔ اگر جہان میں یہ بات تھیل جاتی کہ پھول بھول نہیں خار ہے تو دنیا کا کوئی بلبل پھول کا نام تک لینا گوارا نہ کر تا دنیا میں دوبارہ کوئی شیں آئے گا ہے جہاں باز دگر نہیں بس میں ہے بہلی بار بھی اور آخری بار بھی بلبلے کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے؟ اگر کوئی شخص زندگی کی درازی کا شار کرنا شروع کرے توبس اے حباب ہی کو بیش نظر رکھنا ہو گا کہ ہی اس کا شار ہے اے رحمن! مجنوں کی شکل و صورت کا اندازہ کرو اے میرے محبوب تیرے عشق میں وہ ای کی طرح زبوں حال ہے

دنیا میں وہی شخص رو شنیاں پھیلا تا ہے جو داناو بینا ہو آئے عالم لوگ دنیا بھرکے پیشوا ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے رائے کے متلاشی ہیں ان کے لئے اس راہ کے راہنما علما ہی ہیں وہ کیمیا گر جو کیمیا کی طلب میں بھٹکتے پھرتے ہیں ان کے لئے عالموں کی ہدی ہی کیمیا کا درجہ رکھتی ہے جاہلوں کی مثال مردہ لوگوں کی طرح ہے نیکن عالموں کو ہم مسیحا کا مثیل کمہ سکتے ہیں جن کے نفس سے مردوں میں جان پڑ جاتی ہے عالم اس انداز کے اولیاء ہوتے ہیں۔ ہروہ شخص جو علم سے بے بہرہ ہے 'وہ انسان نہیں اس کی حیثیت ایک بے روح نقش کی س اے رحمن میں ہرعالم کا حلقہ بگوش ہوں چاہے وہ اعلی ہے ورمیانہ یا ادنی

اگر تیرا دل محبوب کا طلبگار ہے تو صیاد بن کر عنقا کا شکار کرنے پر قدرت حاصل کر

سرپر حباب کا کلاہ پہن لے اور ہوا کے گھوڑے کا شہسوار بن

> خفنر کی طرح اٹھ اور آب بقانوش کر

زمینوں سے قدم اٹھا اور عیسیٰ کی طرح آسانوں کا رخ کر

> اس استاد کا شاگرد بن جو تجھے کیمیا گری کا ماہر بنا دے

جو کچھ میں نے تجھ سے کما اگر حاصل کرے تو میں ساری کائنات ہے

اے رحمن! تمهاری امیدت بر آئے گ جب تجھے حینوں کی وفا عاصل ہوگ

تیری یاد تو ہے جو ہیشہ میرا سرمایہ حیات رہی ہے يہ تو وہ ورد ہے جو میں صبح شام کر تا ہوں مروه بات جو میں تیرے تصور اور تیری یاد کے بغیر منہ سے نکالوں میری اس بات سے سو مرتبہ توبہ اگر میں تیری یاد کے بغیردل کو ہزار تسلی دوں تووہ تعلی ہر گز ہرگز میرے لئے آرام جال نه بن سکے گی۔ اگر تیرے عشق میں میری عزت و آبرو جاتی ہے تو میں یہ بھی قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب سے تیرے عاشق ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے دنیا کے ہر مرتبہ و جاہ سے میرا دل بے نیاز ہو گیا ہے۔ جب تک میں اے خخانہ عشق میں نہ کے جاؤں تب تک میری عقل خام ہی رہے گ ین موقعہ ہے میری آہ و زاری س لو اس سے پیشتر کہ میرا ہراندام مٹی کی نذر ہو جائے فلک ناہجار نے کتنے ہی جام و مینا توڑ ڈالے میرا دور جام ما کے چل سکے گا۔ اے رحمن! کب تک لذت وصال سے محروم رہوں گا بناؤ کپ اس لذت ہے ناکای تلخ کامی کا سبب رہے گی۔

(۱) برے دن آجائیں تو ان کے سامنے کوئی عاقل و دانا کیا کر سکتا ہے۔ قضا سرير منڈلانے لگے تو طبیب بھی بے وست دیا ہو جاتے ہیں ماں باپ تو اللہ سے نیک اولاد کی تمنا رکھتے ہیں جب بد بحنت أولاد عي ممراه مو جائے تو والدین بھی بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔ جب دوست کو دوست سے کوئی جابر ہاتھ جدا کر دے توب بس محبت كرنے والوں كے ياس كوئى جارہ نيس رہتا دعاؤل اور بد دعاؤل سے کیا ہو آ ہے جو الله جابتا ہے وہی ہو تا ہے اگر الله نه جاہے تو دعائیں اور بد دعائیں بے اثر ہو کررہ جاتی ہیں۔ زوریا زرے تقدیریں نہیں بنا کرتیں اس معاملے میں کمزور اور توانا دونوں بے بس ہیں اے رحمن! بروانے نے شع کے شعلے کا گلہ کیا اور جل مرا تمع کی لوکیا نہے گی اور کیا روئے گی۔

میں محبوب کا ہرخط' ہرورق الث بلث کر اس میں اس کے خدوخال تلاش کر رہا ہوں جب میں عشق میں اینے دل کا تصور کر تا ہوں تو مجھے توریا آئن گر کی بھٹی کی طرح دل جانا نظر آ تا ہے ہنی ہنی میں وہ ہرآگ میں کودیزنے کو تیار نظر آیا ہے اے خدا کی کو جذبہ عشق کا مجذوب نہ بنا جب میں ول کو ماہ حبیت وں کی آماجگاہ بنا آ موں تو چرول ان کے غم میں ڈوب ڈوب جا آہے حضرت ایوب نے تمام مشکل مشقیں برداشت کیں عشق عاشق کے لئے ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے روتے روتے حضرت لعقوب اس حد تک پہنچ گئے کہ حضرت بوسف کے فراق میں آئکھیں گنوا دیں عشق کی کرامات سے ہے کہ وہ عاشق کی خاطر گل رخسار محبوباؤں كاسارنگ روب وهار ليتا ب اس کی کیابات جو ججرو وصال کی دهوب چھاؤں میں مجھی خود عاشق بن جا آ ہے مجھی معثوق بن جا آہے جب نظر صورت و شکل سے آگے گزر کر گرائیاں ناپنے لگتی ہے تب اے ارحن! زشت اور خوب میں کوئی فرق نہیں رہتا

جب عشق کسی کے مزاج میں برہمی پیدا کردے ، نو پھر کسی حکیم کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں رہتا وہ اپنے محبوب کی یاد میں ہروقت رو تا رہتا ہے یماں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسووں کے بجائے خون نیکنے لگتا ہے اس کے دونوں ہاتھ دونوں دنیاؤں کی جانب لیکتے رہتے ہیں وہ ہمشہ ظالم موجوں کے تھیٹرے ستا رہتا ہے وہ عاشق جن کے مزاج میں عشق کی بوسا جاتی ہے تو وہ دنیا کے ہررسم و رواج اور رکھ رکھاؤ کی ہو سے قطعی بیگانہ ہو جاتے ہیں ابراميم ادهم يجه ايما نادان نه تقا که اس کی تظر تخت و تاج کی طرف ہوتی مجنون لیل کا کوئی ایبا گیا گزرا عاشق نه تھا که وه دنیا کی کسی اور چیز کی احتیاج رکھتا عشق کی دیوانگی کا رنگ ہی اور ہے اس کی سلطنت بربادی یا تاراجی کی حدود سے ماورا ہے اگر منصور کی طرح دار پر بھی چڑھ جائے تو رحمٰن کے لئے وہ وار معراج کا ورجہ عاصل کر لے گی

میری روح حسینول کی تلاش و جنتومیں سرگردان ہے بالكل اى طرح جے صابوئے كل كو دھوندتى رہتى ہے تیرے حن کے سورج کے سامنے میری زندگی شبنم کی مانند ہے کیکن پھر بھی صبحدم میری روح رونے کے بجائے خندہ زن ہوتی ہے میں نے تیرا عکس جمال اینے آپ میں دیکھا ہے میری روح آئینہ بن کر تیرے حسن کی ستائش حرائلی کی صورت بیان کر رہی ہے اے میرے محبوب تیرے رخ روش کے آئینے کے طفیل سدا میری روح طوطی کی طرح شکر مقال رہتی ہے جس طرح شیشے میں سے کارنگ دیکھا جا سکتا ہے بالكل اى طرح ميرے ضعيف بدن ميں ميري روح كو نماياں طور پر ديكھا جا سكتا ہے میں مدام گلشن وصال میں تیرا منتظر رہا میری روح بھی سر آیا شبنم کی طرح چشم انتظار بن چکی ہے میری طلب نے تیرے حس کی روشنی یالی ہے اب سورج کی طرح میری روح رات ون ای راه ير روال ے تیری زلف و رخسار کے لئے "رحمٰن" غریب الوطن ہو گیا ہے اب میری روح مجھی ہندوستان اور مجھی خراسان میں بھٹکتی پھرتی ہے

بادشاہوں نے تو اپنے محلات تعمیر کیے میں نے عشق کی عمارت کی بنیاد رکھی ہے ذرا بناؤ توسى مجنول اور فرماد كى طرح آج تک کس بادشاه کا نام زبان زد عام موا غاشقوں کے لئے عشق کی حیثیت استاد کی س ب اییا پیراستاد دو سرا کون ہو سکتا ہے یہ ساری عشق کی کرامات ہے جس نے کسی کو قطب اور کسی کو غوث کا درجہ بخش دیا دنیا کی ہرچز فانی ہے کوئی ان فائی چیزوں پر کیا اعتاد کرے سایہ سورج کے آگے آگے چلنا ہے اس کا نہ کوئی ٹھکانہ نہ ہی پڑاؤ' نہ گھرہے اس دنیانے کسی سے وفا نہیں کی جاہے وہ جشد تھا' بھن یا کیقباد وه جشيد تها من يا كيقياد نمرود تھا فرعون کہ شداد کی کو دنیا میں اس کے دل کی مراد نہ ملی جو اس دنیا ہے گیا نامراد اور مایوس ہی گیا دنیا سے رخصتی کے بعد نہ کسی کے لئے فاتحہ ہوا نہ دعا کی گئی چاہے بہماندگان میں اس کی آل عیال تھی کہ اولاد اے رحمٰن! میں زمانے کے ظلم و ستم کا نشانہ اسے رب کے پاس داد رسی کی خاطر فریاد کنال جا رہا ہوں۔

تو جو اس دنیاہے دل لگا کر مالک بن بیٹھا ہے تو تمهارا کیا خیال ہے کہ یہ جمال تمہیں وراثت میں ملا ہے ذرا غور توكر تيرك آباد اجداد كمال كيد؟ تم بھی ان ہی کے پیچھے بیچھے جا رہے ہو۔ یہ جمان ایک بل ہے آگے پیچھے سبنے اسے پیار کرنا ہے کوئی آج تک اس بل پر رک سیس سکا یہ بات نہیں کہ میں صرف تم سے مخاطب ہول تیری طرح یمال صد ہزار انبان آئے اور چل ہے ناحق تم کی چیزیر قابض ہونے کے مجاز نسیں ہو یہ تو برایا ملک ہے' برایاشراور دیار غیر جو دیار غیر میں بس جاتا ہے اس کا وہاں کسی چیز پر کوئی مالکانہ اختیار نہیں ہو تا ایسے ہی اس دنیا کا حال ہے۔ کسی معاملے میں بھی وہ چاہے ہزار فتمیں کھائے مسافروں کی زبان کاکوئی بھی اعتبار نہیں کیا کرنا باغ کے پھولوں کا کیا اعتبار 'کیازندگ صبح کھلے اور شام مرتھا گئے كوئى بھى جاہے وہ تمهارا بھائى موعورزيا دوست اسے بھی نہ بھائی سمجھنا'نہ دوست اور نہ عزیز ہریدا ہونے والی چز کا انجام فنا ہے اے رحمٰن! یمی اس دنیا کی ریت ہے اگر کوئی اپنے محبوب کی طلب میں زبوں حال نہیں ہو جاتا تو اس کی دستار اس کی محبوبہ کی چادر پر قربان حیف! افسوس! صد ہزار افسوس۔ یہ کیسا عاشق ہے؟ جو عاشق میں گومگو کے عالم میں رہے مشکل وقت اور راحت میں جس کی کیفیت بدلتی رہے نہ تو اس میں اٹی شمع کا پروانہ بننے کی جرات ہوتی ہے نہ ہی وہ اپنے گلشن کا ملبل بن سکتا ہے نہ ہی وہ اپنے گلشن کا ملبل بن سکتا ہے نہ ہی منصور کی طرح دار پر چڑھ جانے کا حوصلہ نہ ہی منصور کی طرح دار پر چڑھ جانے کا حوصلہ اے رحمٰن! دو باتیں نہیں ہو سکتیں اے رحمٰن! دو باتیں نہیں ہو سکتیں دو غلے بن کے بجائے تمہیں یا تو صحیح عاشق بنتا پڑے گا

زندگی کا گلزار بیشه شگفته نهیں رہتا نه بی بازار حیات کی رونقیں سدا برقرار رہتی ہیں جس طرح اباسین کا یانی امرول کے تھیٹروں پر رواں دوال ہے ای طرح زندگی کی رفتار بھی تیز زے جس طرح برق ایک لخط جلوہ دکھا کر غائب ہو جاتی ہے یول ہی زندگی کی رفتار پر قابو سیس یایا جا سکتا اس کی سرکٹی حدے بڑھ کرہے کسی کو اس کی باگیں تھینچنے کا یارا نہیں يد وه گھوڑا ہے جس كى نہ باك ہے نہ لگام ایے سمندے عمر کا شہوار گرکر ہی رہے گا سوبرس كى رفاقت ايك لمح ميس ختم مو جاتى ب عمر کی دو تی میں کھے ایسی بے وفائی بھری ہے اگر کوئی عمر کا حساب اور درازی دیکمناچاہے تووہ این آپ کو حباب کی آنکھوں سے دیکھے میں نہ گھرے نکاتا ہوں نہ کسی سفریر جا آ ہوں اس کے باوجود میری عمر بغیر سفر قطع ہو رہی ہے آخرش اجل کی قینجی اے کاٹ دے گ رشته زندگی سدا پیوسته نهیں رہتا اے رحمٰن! وہ بار وگر دنیا میں نہیں آسکا جو ایک بار اس دنیا میں آیا۔

اگر کسی کو عزت و افتخار کا فخر در کار ہے تواہے معلوم ہوناچاہے کہ محبت میں یہ چیزیں دولت خرج كركے ماصل نميں کی جا شکتیں اگر کسی نے زریں لباس زیب تن کیا ہوا ہے تو کیا ہوا' بس یوں سمجھو کہ وہ یا مرغ زریں ہے یا مور اگر کسی کے سرپر تاج رکھا ہے تو پھر کیا ہوا میری نظروں میں اس کی حیثیت مرغ کی کلغی سے زیادہ نہیں اگر کوئی مخص نہ فہم و فراست کا مالک ہے نہ علم کا تواپیا بے روح آدی عکس معکوس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا جس آدی کے خرمن میں دانہ نہیں اس کی مثال محض بھوسہ اڑانے والے کی ہے تصنع کے مارے ہوئے مخص سے کی بہتری اور خرکے کام کی توقع نہ رکھو اییا مخص قوم میں تفرقہ اور افرا تفری کا باعث بنآہے اس کی ترقی دراصل ترقی معکوس اور ورانی کی تصویر ہے و کھنا ہے تو اس کی بلند و بالا عمارات میں وقیانوسیت و کھو اگر تهمیں میری گفتگو میں ذرا بھی جھوٹ یا شائبہ محسوس ہو تو پھراس شرمیں جاسوس چھوڑ کر اصل حقیقت حال معلوم کرو

اے ساتی میرے محبوب کے ہاں سے مجھے ہے لا دو
کہ میں ہوش و خرد کھو دوں
اللہ نہ کرے کہ میں انا کی قید میں محبوس ہو جاؤں
اگر کسی کو دنیا بھرکے حسن و نعمت کی طلب ہو
تو اسے میری محبوبہ کی طرح کسی دو سری دلمن میں بیہ ساری چزیں کیجانہ ملیں گ
اے رحمٰن! تم حسن یار کو پردوں میں دیکھنا چاہتے ہو بردے سادہ ہو
کبھی شمع کی رو خنیاں فانوس میں ڈھکی چھپی رہ مکتی ہیں

بردھاپا آتا ہے تو صبیح چرے ساہ ہانڈیوں کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور سرو قد ٹیڑھی لکڑیوں میں ڈھل جاتے ہیں مسجدم کی شع اور جاڑے کی صبح کے آفتاب کی طرح مسجدم کی شع اور جاڑے کی صبح کے آفتاب کی طرح بس ایک ہی بات ہے بردھاپا آئے تو لرزہ برندامی اور زرد روٹی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔

سرلرز تا ہے پاؤں غلط پڑتے ہیں بردھاپے میں سارا بدن اجنبی بن جاتا ہے

بردهایا ایسی لعنت ہے کہ آدمی گو زندوں میں شار ہو تا ہے لیکن اس کے برعکس وہ در حقیقت مردہ ہو تا ہے

جو مرجائے وہ ایک لحاظ سے بہتر ہے کہ اسے دو سری زندگی ملنے کا انتظار ہو تا ہے کہ جو فخص بوڑھا ہو جائے اس کے جوان ہونے کی توقع غلط ہے' ناممکن ہے بردھایا ایسی لعنت ہے کہ اس کی روزی زہر بن جاتی ہے نہ وہ کھانے کے قابل رہتا ہے نہ کچھ پینے کے

یہ تو جوانی ہے کہ آدمی دیکھے اور من کرلذت حیات حاصل کرتا ہے بردھایے میں تو انسان دیکھنے اور سننے کی نعمتوں سے محروم ہو کر رہ جاتا ہے

> اے رحمٰن! بردھایا ہے دست و پائی کا نام ہے کہ اگر کوئی رستم بھی بوڑھا ہو جائے تو اس پر ترس آیا ہے

جب کوئی اپنی ہی قسمت نہیں بناسکتا تو وہ دو سرول کی رہنمائی کیا کرپائے گا

کوئی غموں کو اپنانا چاہتا ہے؟ اور جب غموں کا بوجھ اس پر پڑ جائے اور وہ ان سے جان چھڑانے کے بجائے غموں کو قبول کر کے ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے اور اللہ کے کاموں کی راہ میں ہمت ہار بیٹھے دہ بے معنی چڑ ہے

وہ کام جو تقدیر پر موقوف ہیں انہیں کوئی محنت اور مشقت سے نہیں کر سکتا۔

جو قضا اور رضا کے ہاتھوں راضی برضا ہو جائے اسے کسی سے گلہ یا شکایت نہیں کرنی چاہئے

محبوب یا مغلوب کی وفا اور جفاسب اس کی ہنرمندی ۔ حکما کی حکمت کا راز کوئی کیا جانے؟

جو اپنی اطاعت اور ریاضت پر غرور کرتا ہے وہ ابلیس کی اطاعت و ریاضت کا انجام بھی دیکھ لے۔ علت توکی جا سمتی ہے لیکن آدمی کی عادت نہیں جاتی اللہ کسی کو بری عادت میں مبتلا نہ کرے رحمٰن! مجھے فراق کا سلاب بمائے لئے جا رہا ہے کیا کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ میں مجھے بچاسکتا ہے۔ میں زندگی میں پچھ حاصل نہ کرسکا
اب میں ہر طرف ہے محکرایا ہوا آدی ہوں
ابھی تو مجھے ہو بھی نہیں آئی
لوگ مجھے واصل کیوں سمجھنے گئے۔
میں گناہوں کے گردابوں میں یوں
دوبا ہوا ہوں کہ ابنی آ کھوں ہے
ماحل بھی نہیں دکھے سکا
ماحل بھی نہیں دکھے سکا
میرے رقب مجھے لحظہ بھر بھی نکنے نہیں دیتے ہیں
میرے رقب مجھے لحظہ بھر بھی نکنے نہیں دیتے
میر این جا ئیں ہیں کہ وفائیں
یہ سب آ فتیں خدا نے مجھ پر نازل کر دیں۔
دنیا میں آکر میں اس کی ناپاکیوں کا شکار ہوگیا
افسوس نہ میں عالم بن سکانہ عاقل۔
رحمٰن! میری سیاہ داڑھی سفید ہو بچی ہے
رحمٰن! میری سیاہ داڑھی سفید ہو بچی ہے
دیت ہے اس کے باوجود نہ مجھے بلوغت ملی نہ عقل،

اگر كوئى مجھے فقير سمجھتا ہے تو يو ننى سمى میں فقیر ہوں اور اگر کوئی مجھے امیر سمحتا ہے تو یہ بھی سی میں امیر ہوں میں محبوباوں کا صدقہ مانگ رہا ہوں اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں دنیا کے مال و منال کا بھو کا ہوں۔ خرقے کی خدمت جاہے مشکل ہویا آسان میں اس کے لئے مروقت کریستہ موں میں کچھ لوگوں کی تقیحت قبول کر رہا ہوں اور کھے لوگوں کے لئے ناصح بنا ہوا ہوں گویا میں کچھ لوگوں کا <u>پیر</u> اور کچھ لوگوں کا مرید۔ میں فراق میں خیال یار کے ساتھ ہوں گویا زندال میں یوسف کے ساتھ اسیر ہوں۔ میری ہنی میں عمع کی طرح گربد بنال ہے میں دنیا سے پوشیدہ ماتم کنال ہوں ایسی آزادی کو میں آگ میں جھو تکوں جس میں شب و روز محبوب کے لئے ترقیما رموں۔ میں این محبوب کے چرے کو مملکی لگائے و کھے رہا ہوں که فراق و ہجر کا خوف مجھ برطاری ہے۔ ميرے سامنے خوشحال خان ختك اور دولت خان جيسے صاحبان قلم غلامول کی می حیثیت رکھتے ہیں اے رحمٰن میں پشتو زبان کا (شہنشاہ) عالمگیر ہوں۔

ہیشہ محود غزنوی کو پیش نظرر کھو
جس کے عشق نے اسے اپنے غلام کا غلام بنا دیا۔
نیک لوگوں کا مرعا عمل صالح ہو تا ہے
وہ اس کام میں نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام
جب نماز میں حضوری اور خضوع و خشوع کا فقدان ہو
تو پھروہ نماز ہے معنی ہے چاہے امام کی ہو یا مقتدی کی۔
اگر کوئی شخص محبت میں مجنوں کی طرح مخلص ہے
تو "رحمٰن" ایسے عاشق پر سلام بھیجتا ہے۔
تو "رحمٰن" ایسے عاشق پر سلام بھیجتا ہے۔
پیٹاور کی حسینا کیں رحمٰن کے اشعاد گاتی بھی ہیں
اور ان پر رقصاں بھی ہیں اور خنداں بھی۔
اور ان پر رقصاں بھی ہیں اور خنداں بھی۔

فراق کے غم کماں تک شار کیے جاؤں

یہ تو صحرا کی ریت کے ذروں کی طرح ان گنت ہیں

میں آدمی ہے و شمنی کی

مکت نہ رکھتا تھا

کہ خدا نے آسمان کو میرا دشمن بنا دیا۔
جیسے کوئی اونٹ کا بوجھ چیونی پر ڈال دے

ایسے ہی مجھ ناتواں پر غموں کا بار آپڑا ہے
جو فرقت کی آگ مجھ پر برس رہی ہے کون ہے؟
جو اس کا اندازہ کر سکتا ہو۔
جو اس کا اندازہ کر سکتا ہو۔
جو اپنے بدن کے بال گن سکتا ہو
جو اپنے بدن کے بال گن سکتا ہو
آگر کوئی پوچھے کہ فراق یار میں تیراکیا حال ہے

آگر کوئی پوچھے کہ فراق یار میں تیراکیا حال ہے

آگر کوئی پوچھے کہ فراق یار میں تیراکیا حال ہے

آگر کوئی پوچھے کہ فراق یار میں تیراکیا حال ہے

میری بے قرار روح ہوا میں اوپر کی جانب پرداز کر گئی
اب تو زمین پر ایک نقش جرت رہ گیا ہے۔
میرے محبوب کی بردی آنکھوں نے
میرا دل میری روح میرے جم سے نکال لی ہے
اب میں بت کی طرح نقش دیوار بن کر رہ گیا ہوں۔
میں سمجھا تھا کہ مومن کا دل عرش کی مانند ہو آ ہے
معلوم نہ تھا کہ عشق نے اس عرش کو ویران کر دینا ہے
عشق نے مجھے اس حد تک ہوش سے بیگا نمکر دیا ہے
کہ اب نہ ہوش و حواس ہے نہ سرو سامان
کہ اب نہ ہوش و حواس ہے نہ سرو سامان
میں ہر جانب سے تہتوں کے بیتھوں کا نشانہ بن رہا ہوں
میں ہر جانب سے تہتوں کے بیتھوں کا نشانہ بن رہا ہوں
میں ہر جانب سے تہتوں کے بیتھوں کا نشانہ بن رہا ہوں
میں میں دنیا والے گناہ گار گردان رہے ہیں۔

رحمٰن! اگر تو اس حال کو نہ پہنچا تو تیری گفتار کی طرف سے کوئی کیوں یوں بے اعتنائی برتآ۔ تم نے دن فضولیات میں اور رات سو کر گزار دی اے بد بخت خدا کو کس وقت یاد کرد گے۔

دنیا تیزی سے رواں ہے اے غافل تیری عمر بھی تیزی سے گزر رہی ہے اس امرے غافل مت رہنا۔

یماں تمہارے ہر نفس کا شار ہے تمہارے ہر اقدام کا حساب رکھا جا رہا ہے خیال رکھ تیراکوئی قدم غلط راہ پر نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بھی آثاری ہے اس میں واضح طور پر ہر چیز کا محاسبہ ہونے کا تذکرہ ہے تو بھی اپنے ہر عمل کا حساب دینے کی روش

اس كتاب سے كھ لے۔

تم اپنے نیک و بد اعمال کو ترازد میں نول کر دیکھ تو نے عذاب کی نسبت کتنا زیادہ ثواب حاصل کیا ہے۔

جب تم اس دنیا میں اپنے اعمال کی جوابدہی سے قاصر ہو تو اس جمان میں اپنے برے اعمال کا کیا جواز اور جواب لاؤ گے۔

(17)

آخرتم نے مٹی کا رزق بنا ہے

آخرش اس کاغذ کی تشتی پر بیٹھ کر

ہماں کہاں کہاں کی کتنی سیر کر سکو گے

یہ تشتی تو تمہیں ڈبو کر مار دے گی۔

یہ تشتی تو تمہیں ڈبو کر مار دے گی۔

آج تم سورج کی تمازت ہے بچنے کے لئے

سایوں کا رخ کر رہے ہو

توکیا کرو گے۔

توکیا کرو گے۔

اے رحمٰن! اگر تو روز محشر کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے

توکی کو تکلیف میں دکھ کر خوشی نہ منا۔

توکی کو تکلیف میں دکھ کر خوشی نہ منا۔

انے پیٹ کو ری سے مضبوط باندھ لو اور آسان ہے من و سلویٰ اترنے کی توقع مت رکھو۔ ہروہ سائل جو آسان سے ایک روٹی کا سوال کرتا ہے وہ گویا اینے کشکول میں چاند کی خیرات مانگا ہے۔ أكركوئي آسان سے وفاكى اميد ركھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طمع کو طاعون کہا جاسکتا ہے۔ تم نے بارش مانگی تو اس کے ساتھ اولے بھی برسے جس كا ہر زخم بندوق كى گولى سے بھى زيادہ برا ہو تا ہے۔ اگر آسان کسی پر میران مو جائے اور شفقت سے پیش آئے تو کسی دن اس کا ظلم و استبداد از بکول کے ظلم سے بڑھ کر ہو تا ہے۔ آدمی قناعت کے بغیر کسی چیزے سیر نمیں ہو پا آ عاہے اس کا گھر سیم و زوسے ہی کیوں نہ بھرا ہو۔ کوئی کمال بھی عاجزی اور انکساری کے بغیر حاصل نہیں ہوتا عاہے اس کے خیمے عرش یر ہی کیوں نہ گڑے ہوں اوروں کے لئے میہ دنیا کتنی ہی فراخ اور وسیع کیوں نہ ہو تك نظرك لئے تك ہى رہتى ہے۔ اس دنیا کے دوستوں کی آئھ سے حیا کا پانی عنقا ہے تم بیشک زمین سے آسان تک تلاش کر کے و کھے لو۔ عاشقوں کے اشک آبدار بھی ہیں تمکین بھی خداکی کو آب و نمک سے محروم نہ کرے۔ اے رحمٰن! دنیا کے اندیشوں کو اتنا طول نہ دو دنیا کے کاروبار تو یک جھیک کے ہیں۔

اگر خدا کے علاوہ کسی چیزے دل لگاتے ہو توكيا جائے ہوكہ يه كام درست مو كايا بے كل؟ یہ بات تو سیس کہ تم زندگانی جاوید لے کر آؤ گے بہت ہو گا تو سوسال جی لوگے اگر تمهاری عمر سو سال بھی ہو جائے تو کیا بتاؤ اس کے بعد کیا کریاؤ گے۔ جس کے ہاتھ سے کوئی کام نہیں ہویا تا وہ کیا ہے؟ مرد وہ ہے جو دور سے دشمن کی تاک میں بیدار ہو کر بیشاہ۔ تم اصل میں انسان ہو اے دویاؤں والی مخلوق چاریاؤں والے مویشیوں کی سی حرکتیں مت کرو-تمهارا شار مکھیوں اور چیونٹیوں کی صف میں ہو گا تم ہماہو گوشت اور تھی کی لانچ چھوڑ دو-اے تخت اورنگ پر سریر آرا گدا! حريص آدي مجھي سير نہيں ہويا آ سیری صرف قناعت میں ہے۔ اے رحمٰن! اگلے پڑاؤ کے لئے توشتہ سفر باندھ لو جب تک تمهارا ٹھکانہ اس سرائے میں ہے اور آخری سفریر نہیں چل نکتے۔

غواصول کو موتیوں کی تلاش ہے تو موتی ان کے لئے موجود ہیں اگر ول کی تلاش کرنے واتے ولبروں کی تلاش میں ہیں تو دلبر بھی موجود ہیں میرے محبوب کا کوئی ثانی نہیں دنیا کے سب دلریاؤں کا کوئی سردار ہے تو وہ میرا مجوب ہے۔ اب لعلین اور جاه زنخدان کی لذلوں کا کمیں مثیل نہیں آؤ دیکھو تو ہیں آب زمزم بھی موجود ہے اور آب کو تر بھی۔ أكر وصال اور ججر كالتجزييه كرو تو وصل جنت ہے اور فراق دوزخ۔ اے خطیب منبرر خطبہ دیتے ہوئے کیا کمہ رہا ہے اگر قدم کو این ذات تک محدود رکھے تو می منبرے۔ مكه معظمه كاسفرتو آسان ب مردائلی تو یہ ہے کہ این ذات سے نکل اور سفر کر یمی اصل سفرے۔ جو صاحب روت كى درويش كى دلجوئى كرتا ہے در حقیقت درولیش وہ خود ہے کوئی تو نگر اگر قناعت کے خزانے جمع کرنے لگے تو پھراس جیسا تونگر دنیا میں کوئی دو سرانہ ہو گا۔ ہنریہ نہیں کہ مٹی کو سونا بنا دیا جائے اے رحمٰن! اصل ہمریہ ہے کہ سونے کو مٹی بنا دیا جائے۔

سفید رخسار اور سیاہ تل ایک دوسرے کے لئے باعث موزو نیت ہیں ایک دوسرے کے لئے باعث موزو نیت ہیں لگتا ہے کہ محمود اور ایاز دونوں ہمرم ساتھ ساتھ بیسٹے ہیں۔
اگر تمہارا چرہ زلفوں میں چھپ گیا ہے تو کوئی بات نہیں اب حیات بھی تو ظلمات میں نمال ہے۔
تیری زلفوں' رخساروں اور لب لعلین سے شام' شفق اور سحربیدا ہوئی ہیں۔
تیرے دہن میں در دنداں کی چک
تیرے دہن میں در دنداں کی چک
تیرے خروں نے میرے دل کو پچھ آج ہی زخمی نہیں کیا تیرے غروں نے میرے دل کو پچھ آج ہی زخمی نہیں کیا یہ تو سدا سے یوں ہے جیے گوشت کو چھری۔
یہ تو سدا سے یوں ہے جیے گوشت کو چھری۔

روئے بغیر چثم سیاہ کئی کی طرف ماکل نہیں ہوتی نرگس کا پھول ندی کی نے کھلتا ہے۔ کوئی بغیر زحمت اٹھائے راحت حاصل نہیں کریا تا تیری وفا اور جفا دونوں اینا اثر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ ابنا اثر تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ رحمٰن کے اشعار کا چرچا وانگ عالم میں چار دانگ عالم میں ترممان کے حسن کی توصیف کے سبب سے ہے۔

اگر تم دنیا کے بھیڑوں اور الجھنوں پر نظر ڈالو تو معلوم ہو گاکہ ان کی کوئی حد اور کوئی حساب سیں۔ جو غم بھی تم پر ٹوٹے سد جاؤ اور خاموش رہو اگر تم نے ایبانہ کیا تو دشمن خوش ہوں گے اور تمہارے دوست پریشان ہوں گے

صبر کو ابناؤ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آرزو بوری ہو جائے جلد بازی اور عجلت سے کچھ حاصل نہ ہوگا جلدی کاموں میں رخنے ڈالتی ہے۔

راضی برضا رہو اور قضا کے لئے فراغت حاصل کرکے تیار رہو اور اگر تم نے اس کے برعکس کیا تو اپنے آپ کوبرباد کر ڈالو گے۔ آزادی اور کاروبار حیات

دونوں میں بعد ہے اگر کچھ کرنا ہے تو ان بھیڑوں ہے اپنے آپ کو آزاد کرد۔ رحمٰن! تم خود دنیا کو فانی تشلیم کرتے ہو تو پھراس فانی دنیا کی چیزوں پر کیوں اعتبار کرتے ہو۔

دنیا بھر کے غم بھی گھرلیں تو ذراغم نہ کرو آخر کار بیہ ٹل جائیں گے۔ غم وہ ہے جو کی کے سامنے موجود ہو غم تو آنی جانی والی چیز ہے نے عم آتے ہیں پرانے عم گزر جاتے ہیں اور ہم ان عمول کو بھول جاتے ہیں۔ دنیا میں صرف خدا کے بغیر کوئی شے بھی ایک حال میں نہیں رہتی انسان کی حیثیت توباث کی س مجهى شيرشابي وزن مجھی سیربن کر گھٹ جا آہے۔ صرف آدمی ہی ہے · جو رنگ رنگ کے جلوے دکھا آ ہے مجھی زور آور بن جاتا ہے مجھی زیر ہو جاتا ہے دنیا کے کاموں کو مجھی قرار نہیں لیک جھیک میں کیا کیا انقلابات آجاتے ہیں۔ اس مخقر عرصه حیات میں اتنے زیادہ غم کیوں کر نازل ہو جاتے ہیں

یہ دراصل انسان کی اپنی بے صبری سے بردھتے ہی رہتے ہیں۔ خریدار ادر پیچنے والے جب سودے میں متفق ہوں تو نقصان کا خدشہ ختم ہوجا آہے۔ دنیا میں حسیناؤں کی کوئی کی نہیں لیکن کیا "رحمٰن" کے محبوب کاکوئی مدمقابل بیدا ہو سکتاہے۔

ان ہرجائیوں کو محبوب کی کیا قدر ہو گی جن کے بار ہر جگہ ' ہرسمت اور ہزاروں ہوں۔ حقیق عاشق وہ ہے جو اینے محبوب پر قربان ہو جائے جس کی محبتوں کا مرکز ایک ہو اور وہ دو سرول کو تج دے۔ اگر میرا مبرو قرار حدے بڑھ جائے تو مجھ رمبرو قرار حرام ہو جائے زندگی کاحس مجوب کے وصال میں ہے جو زندگی محبوب کے بغیر کئے ۔ وہ زندگی بے معرف اور بیار ہے۔ اگر کوئی اینے محبوب کے ہاتھوں آگ میں جاتا ہے تو وہ آتش عاشقوں کے لئے گلزار کی می حیثیت رکھتی ہے۔ محت آزار نہیں اور الله نه کرے که میرے دل میں تیری محبت ذرہ برابر بھی دکھ پیدا کرے۔ انهيس عاشق مت كهو جنہیں یا تواینے سرکی فکرہے یا دستار کی عشق میں عاشق کو جان و مال سے دست بردار ہونا پڑتا ہے۔ اس شخص کے لئے دوزخ مقام ہے

r - 1

جو زنار پہنتا ہے
لین تیری زلفوں کے زنار
جو بھی اپنے گلے میں جمائل کرے
اس کے لئے یہ سزا موقوف ہے۔
اگر تیری زلفوں کا زنار
کوئی اپنے گلے میں جمائل کرلے
اور دوزخ کی آگ میں جمائل کرلے
اور دوزخ کی آگ میں جلنے لگے
تو وہ دراصل یہ آگ تو تیرے رخساروں کی ہوگ۔
وہ دو شیزہ لیکا کی طرح رسوا ہو کر رہے گ

اگر تمهاری محبت غیر کے لئے ہے . تو پھر میں تیری خاطراغیار کو بھی دوست سمجھول گا اگر کوئی ایک چرے کا عاشق زار ہو تواس کے لئے ایک چرے میں ہزار چروں کے جلوے نمال ہوتے ہیں۔ وہ جو بادشاہوں کی ملازمت میں ہوتے ہیں وہ بادشاہوں کے دربانوں کے بھی مربون منت رہے ہیں۔ میں تمهاری خاطرایے رقیبوں کو بھی برداشت کرلوں گا

اس مثل کے مصداق کہ گلاب کے ساتھ خار بھی ہوتے ہیں۔ گل کا قرب یانے کے لئے بلبل کو سو کانٹوں کی چیمن اپنے سینے میں سہنی پڑتی ہے۔

اینے ساقی کی راہ میں اپنا سجادہ بھی فرش کی طرح بچھا دیتاہے' مردہ صوفی جو محبوب کی خمار آلود آ تکھوں کا طلبگار ہو تاہے۔

کوئی افلاطون جیسا عاقل و دانشور کیوں نہ ہو عشق كاجذبه اسے دانش سے ديوائلى كى جانب كھينج لا آہے۔ ہروہ شخص جو تیرے چرے کی ایک جھلک دیکھ چکا ہے وہ "رحمٰن" کو تیرے دیدار پر قطعا" برا بھلانہ کمہ سکے گا۔

میرے سامنے کی بات ہے کئی دہن شکر کی لذت سے آشنا تھے پھریوں ہوا کہ زمانے کی تھنی نے انہیں مٹی میں ملا دیا۔ صندل کے درخت

صندل کے درخت کانپے اور پھرمعدوم ہو گئے شمشاد کے درخت کی ہزار شاخیں آرے ہے کٹ کر زمین بوس ہو گئیں۔

ان زمینوں پر جہاں محلات آسانوں سے باتیں کرتے تھے گردش ایام نے آن پر ایبا بل چلایا ایسا کی ایسان میں بدل دیا۔ کہ انہیں گورستان میں بدل دیا۔

جو مخص دنیا میں آشنائی کی بنیادیں استوار کر تا ہے فراق کی تلوار اس کے لئے ساتھ ساتھ ہی تیز ہوتی ہتی ہے۔

خدانے فلک کو کچھ ایسی خوبو عطاکی ہے کہ یہ کسی کے لئے دست دعابن جا آ ہے اور کسی کے لئے بردعا کا موجب بنآ ہے۔ اے رحمٰن! اس دنیا کے حسین محلات کی تمام اینٹیں تیرے لئے سروں کے میناروں میں ڈھل گئی ہیں۔ کلام ملھے شاہ (۱۲۵۲ء۔۱۲۸۰ء)

> مترجم راشد متین

#### ملھے شاہ (۵۸کاء۔•۱۲۸۰ع)

داشدشين

بلیے شاہ مغلبہ سلطنت کے عالمگیری عمد کی روح کے خلاف ردعمل کا نمایاں ترین مظهریں۔ ان کا تعلق صوفیاء کے قادریہ مکتبہ فکرے تھا ان کی ذہنی نشوہ نماییں قادریہ کے علاوہ شطاریہ فکر نے بھی نمایاں کرداراداکیا تھا۔ ای لئے ان کی شاعری کے باغیانہ فکر کی بعض بنیادی خصوصیات شطاریوں سے مستعار ہیں۔ ایک بزرگ شخ عنایت اللہ قصوری 'مجہ علی رضا شطاری کے مرید تھے۔ صوفیانہ مسائل پر حمری نظرر کھتے تھے اور قادریہ سلط عنایت اللہ قصوری 'مجہ علی رضا شطاری کے مرید تھے۔ صوفیانہ مسائل پر حمری نظرر کھتے تھے اور قادریہ سلط سے بھی بیعت تھے اس لئے ان کی ذات میں یہ دونوں سلطے مل کرایک نئی ترکیب کا موجب بنے۔ بلیے شاہ اننی شاہ عنایت کے مرید تھے۔

بعے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا۔ ۱۹۸۰ء میں مغلیہ راج کے عروج میں اوچ کیلانیاں میں پیدا ہوئے کھے عرصہ یماں رہنے کے بعد قصور کے قریب پانڈو میں نتقل ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم میمیں حاصل کی۔ قرآن نا ظرہ کے علاوہ گلستان بوستان بھی پڑھی اور منطق' نحو' محائی' کنز قدوری شرح و قابی' سبقاء اور بح اطبواۃ بھی پڑھا۔ شاریہ خیالات ہے بھی مستفید ہوئے۔ مرشد کی حیثیت ہے شاہ عنائت کے ساتھ ان کا جنون آمیزرشتہ ان کی ابعد الطبیعات ہے پیدا ہوا تھا۔ وہ کچ وصدت ابوجوی تھے اس لئے ہرشے کو مظر خدا جانے تھے۔ مرشد کے لئے انسان کال کا درجہ رکھتے تھے۔ مصلحت اندیش اور مطابقت پذیری بھی بھی ان کی ذات کا حصہ نہ بن سکے۔ ظاہر پندی ہر تقید و طنز بھہ وقت ان کی شاعری کا پندیدہ جزورتی۔ ان کی شاعری میں شرع اور عشق بھیشہ متھادم نظر آتے ہیں اور ان کی ہدرویاں بھٹہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کے کلام میں عشق ایک ایک متصادم نظر آتے ہیں اور ان کی ہدرویاں بھٹہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ ان کے کلام میں عشق ایک ایک ذیروست قوت بن کر سامنے آتا ہے جس کے آگے شرع بند نہیں باندھ عتی۔

اپی شاعری میں وہ ذہبی ضابطوں پر بی تقید نہیں کرتے بلکہ ترک دنیا کی ذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔ علم کی مخالفت اصل میں علم بغیر عمل کی مخالفت ہے۔ اگر بنظر غائز دیکھا جائے تو احساس ہو آ ہے کہ بلیمے شاہ کی شاعری عالمگیری عقیدہ پر تی کے خلاف رد عمل ہے۔ ان کی زندگی کا بیشتر حصہ چو نکہ لا قانونیت' خانہ جنگی' اختثار اور افغان طالع آزماؤں کی وحشیانہ معموں میں بسر ہوا تھا اس لئے اس کا محرا اثر ان کے افکا ما پر بھی پڑا۔ ان کی شاعری میں صلح کل 'انسان دوسی 'اور عالم کیر محبت کا جو درس ملتا ہے وہ اس معروضی صورت حال کے خلاف رد عمل ہے۔

بلیعے شاہ کا انقال ۱۷۵۸ء میں قصور میں ہوا ادر پمیں دفن ہوئے۔ ان کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال ان کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے حمن گاکر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

# میرا دل "الف" الله کی بنایر ہی سرخ ہے

میرا دل "الف" الله کی بنایر ہی سرخ ہے
"ب" کے بارے میں میں قطعا" لاعلم ہول
"ب" بڑھنے ہے کچھ بھی تو سمجھ میں نہیں آتا
البتہ "الف" کا لطف خوب خوب آتا ہے
مجھے تو "ع" اور "غ" کے مابین بھی فرق معلوم نہ تھا
یہ رمز بھی "الف" ہی کی بدولت کھلی
یہ رمز بھی "الف" ہی کی بدولت کھلی
جو دل کو مصفا کر دیتے ہیں
جو دل کو مصفا کر دیتے ہیں

جيسي صورت "ع"كي

جیسی صورت "ع" کی ہے۔ "غ" کی صورت بھی ویسی ہے فرق ہے تو محض ایک نقطے کا جس کے لئے جمال بھر سرگرداں ہے۔

#### اب تو جاگ

مرے مسافر اب تو جاگ اٹھ رات بیت چلی ہے اور ستارے بھی ماند پڑ گئے ہیں

> تیرا قیام آواگون کی سمرائے میں ہے تیرا ساتھ دینے کو دو سرے مسافر بھی تیار ہیں تو نے ابھی تک کوچ کا نقارہ ہی شمیں سا مرے مسافر اب، تو جاگ اٹھ کچھ کرلے کہ عمل کا وقت آج ہی ہے یہاں دوبارہ آنا ممکن شمیں اب تو ساتھی بھی چلو چلو پکار رہے ہیں مرے مسافر اب تو جاگ اٹھ

موتی جوا ہرات پارس اور سونا اک سمندر تیرے قریب ہو اور تو بیاسا رہے آئکھیں کھول بیکار شخص اٹھ بیٹھ میرے مسافراب تو جاگ اٹھ

> بلھے! محبوب کے باؤل کپڑ لے غفلت جھوڑ اور کچھ حیلہ کر بغیر جتن کئے تو ہرن بھی کھیت کے اجاڑ کا سبب ہی ہو آہے۔ مرے مسافر اب تو جاگ اٹھ

اينا ٹھكانا بتا

ا پنا ٹھکانا تو ہتا تو کماں سے آیا ہے اور کد هرجانا ہے تجھے۔

> جس بیرے پر تو اترا رہا ہے وہ تیرے ساتھ تونہ جائے گا

ظلم كرنا لوگوں كو ستانا اور لوث كھانا تونے اپنا معمول بناليا ہے اودهم مجانے كے چار ہى تو دن بيں بلاحر تحقے يمال سے جانا ہى يڑے گا

چلو شرخاموشاں میں جابسیں جمال مبھی کو سانا ہے کشتیاں بھر بھر کر لے جانے والا ملک الموت توی بھی ہے اور ہوشیار بھی

اور بلما توسب میں سب سے پرانا گناہ گار ہے

ا پنا ٹھکانا تو بنا تو کمال سے آیا ہے اور کدھرجانا ہے کتھے۔

مجھے اپنے سنگ سنگ رکھنا

مجھے اپنے سنگ سنگ رکھنا پیارے۔ اپنے سنگ سنگ رکھنا

عزم سفر کروں تو چنگھاڑتے صحرا جنگل درخت اور بلا ئیں بھیڑیئے چیتے اور خونخوار درندے رائے روکنے کو آگھڑے ہوتے ہیں

تیرے پار تو موجیں مار تا ہوا دریا چڑھا ہوا ہے اور کنارے کنارے لاکھ بلائیں موجود ہیں-

دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہے میری کشتی تو ہی بار لگا اور بلمھے شاہ کو اپنے محبوب کا مکھڑا گھو ٹکٹ کھول کر دکھا دے۔

مجھے اپنے سنگ سنگ رکھنا پیارے اپنے سنگ سنگ رکھنا۔

دوست بھی ہمسائے سے اٹھ چکے

دوست بھی ہمائے سے اٹھ چکے۔ خدایا اب کیا کریں۔

> اٹھ چلے اب نہیں رکتے۔ ساتھی بھی تیار ہیں۔ خدایا اب کیا کریں

چاروں جانب روائلی کے چریے ہیں ہر طرف میں شور (اعلان) ہے خدایا اب کیا کریں

> کلیج میں الاؤ جل جل اٹھتے ہیں اب تک تیرا دیدار نہیں ہو پایا خدایا اب کیا کریں

بلھے' محبوب (حقیق) کے بغیر ہم نہ ادھرکے رہے نہ ادھرکے۔ خدایا اب کیا کریں

# اک نقطے میں بات مکمل ہو جاتی ہے

بس ایک نقطہ پکڑ لے اور حساب کتاب کو چھوڑ دوزخ اور قبر کے عذاب بھی بھول جا کفر کے دروازے بند کر دے دل کے خواب مصفا کر لے حقیقت ایسے ہی گھر میں بسیرا کرتی ہے اور ایک نقطے میں بات مکمل ہو جاتی ہے

یو نمی اپنی پیشانی زمیں پر رگڑ تا ہے اور ماتھے کا محراب لوگوں کو دکھا تا پھر تا ہے بڑھ پڑھ کلے جگ ہسائی کا موجب بنتا ہے لیکن یہ سمجھ بوجھ دل کے اندر نہیں لے آتا کہیں تجی بات بھی چھپی رہتی ہے ایک نقطے میں بات کمل ہو جاتی ہے ایک وہ ہیں جو جنگلوں اور ویر انوں کا رخ کرتے ہیں اور کھانے میں روزانہ محض ایک دانے پر اکتفا کرتے ہیں ناسمجھ خواہ مخواہ اپنا بدن تھکا لیتے ہیں اور تھکے ہارے گھروں کو لوٹتے ہیں اور تھکے ہارے گھروں کو لوٹتے ہیں چلے کاٹ کر بدن سوکھ کر رہ جاتا ہے حالا نکہ ایک نقطے میں بات مکمل ہو جاتی ہے حالا نکہ ایک نقطے میں بات مکمل ہو جاتی ہے

کی تو حاجی بن کر آئے ہیں تن پر نیلے رنگ کے ملبوس پنے میں لوگ جج بچ کر پیسے کماتے ہیں لیکن میہ (تجی) بات کے گوارہ ہے کوئی تجی بات کو بھلا روک سکتا ہے بات اک نقطے میں کمل ہو جاتی ہے

### ملھے کیا جانوں میں کون ہول

ملھے کیا جانوں میں کون ہوں نه مجدول مین میں مومن ہول نہ میں کفری کسی کسی اوی سے مسلک ہوں میں پاکبازوں میں نایاک بھی نہیں نه میں موی ہول نہ ہی فرعون ہول ملھے کیا جانوں میں کون ہوں میرا بسریلیدی اور پاکی میں بھی نہیں نه کسی خوشی میں نہ کسی عمی میں نه بی آبی ہوں اور نه بی خاکی میں آگ بھی نہیں ہوں اور نہ ہی ہوا ملھے کیا جانوں میں کون ہوں میں نے ذہب کا بھید بھی نہیں پایا نه مجھے آدم و حوائے جنا مجھے تو کوئی نام بھی نہیں دیا گیا نه بیضنے والوں میں ہول نه گھومنے والوں میں مليے كيا جانوں ميں كون مول اول و آخر گویا میں ہی ہوں کوئی دو سرا پیچانا ہی نہیں جاتا مجھ سے بردھ کرذی عقل کون ہے ملے! وہ سامنے کون کھڑا ہے؟

سلھے کیا جانوں میں کون ہوں

TTI

# بلقے کو سمجھانے آئیں

بہنیں اور بھابیاں بلھے کو سمجھانے آئیں بلیھے ہمارا کہنا مان اور آرائیوں کا دامن چھوڑدے تونے تو آل نبی اولاد علی کی عزت کا پاس بھی نہیں رکھا

> اب جو بھی ہمیں سید بکارے دوزخ کی سزایائے اور جو ہمیں ارائیں کے وہ بہشتی پیٹکھ جولے

ارائیں تو ہر جگہ سائیں (عالی مرتبت) ہیں۔ خداکی بے نیازی ہے خوبصورتوں کو پرے ہٹا کر کج صورتوں کو سینے سے لگالیا ہے

اگر باغوں اور مماروں کو ڈھونڈنا ہے تو ارائیوں کی جاکری اختیار کر مبھے شاہ کی ذات کیا پوچھتا ہے خدا کی رضا پر شاکر ہو جا

#### تیرے عشق نجایا

تیرے عشق نے مجھے تھیا تھیا کر کے نچایا ہے تیرے عشق نے میرے من میں ڈریے ڈال دیے ہیں زہرے لبالب یہ بیالہ میں نے خود ہی پیا ہے اے طبیب آنکھ جھیکتے میں پہنچ ورنہ میں مرجاؤں گ تیرے عشق نے مجھے تھیا تھیا کر کے نچایا ہے

سورج تو چھپ گیا گراس کی سرخی ابھی باہر ہے اگر دوبارہ دکھائی دے جائے تو میں قربان ہو جاؤں مرشد مجھ سے بھول ہوئی کہ تمہارے ساتھ نہ گئ تیرے عشق نے مجھے تھیا تھیا کر کے نچایا ہے

ماں مجھے اس عشق ہے مت روک تیز پانیوں میں بہتی کشتیوں کو کون واپس لا سکتا ہے یہ تو میری عقل سے بھول ہوئی کہ زور آواروں کے ساتھ چل پڑی تیرے عشق نے مجھے تھیا تھیا کر کے نچایا ہے۔ عشق کے اس پڑاؤ میں مور بولتے ہیں سوہنا یار قبلہ و کعبہ معلوم ہو تا ہے مجھے گھائل کر کے دوبارہ خبر تک نہیں لی تیرے عشق نے مجھے تھیا تھیا کر کے نچایا ہے

بلھا! مجوب مجھے شاہ عنائت کے در پر لے آیا جس نے مجھے سبز اور سرخ چولے بہنوائے جب میں نے ناچنے کے لئے ایڈی ماری تو اک آشتی سی حاصل ہوئی تیرے عشق نے مجھے تھیا تھیا کر کے نچایا

جب رہ کے گزاراکر

چپ رہ کے گزارا کر بچ من کر لوگ برداشت نہیں کرتے

سے کمیں تو الجھ پڑتے ہیں سے کے باس بھی نہیں بیٹھتے سے تو بیارے عاشق کو ہی شیریں لگتا ہے حیب رہ کے گزارا کر

شرع کے مطابق سیج بربادی کا موجب ہے اور عاشق کے لئے خوشی کا باعث سیج کی بدولت ایک نئی دنیا جنم لیتی ہے جیسے طریقت پر عمل کرنے والے کے لئے شرع جیپ رہ کے گزارا کر۔

> عاشق سے جب نہیں رہا جاسکتا سے اس کے لئے خوشبوکی صورت ہے جیسے سماگ کی مالا گوندھ رکھی ہو چھوڑ دنیا جو سراسر جھوٹ ہی جھوٹ ہے جپ رہ کے گزارا کر

## مخلوق تو تماشے کے لئے آئی ہے

مخلوق تو تماشے کے لئے آئی ہے؟ آج کیا کیا ہے؟ کل کیا کرنا ہے؟ ہماری پوچھ کچھ شروع کیاری میں ایسا کیا بویا کہ کھیت چڑیوں نے اجاڑ دیا

ایک طعنہ تو محبوب کا ہے اور دو سرا دنیا بھر کا ننگ و ناموس میس کے میس رہ جائیں گے بیہ گری اتار کے زمین پر شخ دے

جوان کیا اور بوڑھے کیا سب اپنی اپنی باری پر زمیں بوس ہو جاتے ہیں کیا بی بی کیا باندی کیا لونڈی کیا دھوہن کیا بھٹھیاری سبھی

> بلھا محبوب کے دیدار کو جاتا تو ہے گر خود ہی بمانے بناتا ہے طرح طرح کی مٹی سے طرح طرح کے برتن گھڑکے ان کی تھیکریاں بناڈالتا ہے

> > یہ تماشا د مکھ کے آگے چل پڑا اور اگلا بازار د مکھ واہ دربار میں کیا رونق لگی ہوئی ہے مخلوق تماشا د مکھنے کے لئے آئی ہے۔

> > > FFY

### چرنے کی دستی ڈھیلی ہو گئی ہے

برنے کی دسی اتن ڈھیلی ہو گئی ہے کہ کاتنا بھی ممکن شیں رہا تکلے میں بار بار بل پڑ جاتے ہیں۔ اب لوہار کو کون بلوائے اے لوہار تکلے کے بل نکال دے

کہ تند بار بار ٹوٹ جاتی ہے

یہ گھڑی گھڑی بچکولے سے کھانے لگتا ہے
اور ایک انٹی بھی تیار نہیں ہونے پاتی
بیڑی باندھنے کے لئے رسی نہیں ہے
اور بائٹر گرفت میں نہیں آتی
چڑیوں پر چکنائی نہیں ہے
اور ماہل میں سے مجیب مجیب آوازیں نکلتی ہیں
چرخے کی دستی اتنی ڈھیلی ہوگئی ہے
کہ کاتنا بھی ممکن نہیں رہا

دن جانے کب ڈھلے اور محبوب ابنا مکھڑا مجھے دکھائے ماہی تو بھینسوں کے ساتھ چلا گیا ہے اب کاتنا کیسے بھائے جس سمت ماہی اسی سمت آنکھیں دل بھی بیلے کی طرف لیکتا ہے سیلیاں ترنجن میں کاننے کے لئے بلاتی ہیں۔ محرميرے لئے فراق كا دُحول بجا ب

میری عرض تو می ہے کہ اب وہ مجھے آن لے مگراس کے لئے کے وسیلہ بناؤں مبھے! سو من سوت کات لیا ہے کہ محبوب مجھے محلے لگائے دن جانے کب ڈھلے اور محبوب اپنا مکھڑا مجھے دکھائے

### رانجها رانجها كرتي

را بچھا را بچھا کرتی اب میں خود ہی را بچھا ہو گئی ہوں اب مجھے "و ھیدو را نجھا" کہہ کر پکارو اور "ہیر" مت کہو

رانجھا مجھ میں ہے اور میں رانجھے میں۔ کسی غیر کا خیال ہی نہیں ہے میں نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہیں نہیں ہے نہور کر آ ہے '

جو ہمارے من میں بسا ہوا ہے ہماری ذات بھی وہی ہے میں نے جس کے ساتھ سمبندھ کیا ہے اس جیسی ہو گئی ہوں

اڑی سفید چاور اتار بھینک اور درویشوں کی لوئی بہن لے سفید چاور پر تو داغ لگ جائے گا' لوئی پر کوئی داغ نہیں ہو تا

بلھے مجھے تخت ہزارے لے چل سیال میں میرا کون ہے را بھا را بھا کرتی میں خود ہی را بھا ہو گئی ہوں روزے' جج' نماز اے ماں

روزے 'ج ' نماز اے ماں مجھے محبوب نے آکے بھلا دیے

جو نئی محبوب کی خبر ملی منطق' نحو سب بھول گئے اس نے لامحدود کے تارچھیٹر دیئے

روزے 'ج ' نماز اے مال مجھے محبوب نے آکے بھلا دیے

جب محبوب میرے گھر آیا مجھے شرح و قابیہ بھول گئ ہر مظہر میں وہی نظر آ تا اندر باہر اس کا جلوہ بھولے ہوئے لوگوں کو کیا خبر

روزے ج نماز اے ماں مجھے محبوب نے آکے بھلا دیے

عشق کی نئی ہے نئی بہار

عشق کی نئے سے نئ بمار

جب میں نے عشق کا سبق پڑھا دل میں مسجد سے خوف آیا پوچھتے پوچھتے ٹھاکر کے دوارے جا گھسا جہاں ہزاروں ناد بجتے ہیں عشق کی نئ سے نئی مبار

وید اور قرآن پڑھ پڑھ کر تھک گئے حجدے کر کرکے ماتھے گھس گئے رب تیرتھ میں ملانہ کمے میں جس نے پالیا یہ نور انوار ای کے ہیں عشق کی نئی ہے نئی ہمار

مصلے جلا ڈال لوٹے توڑ دے تبیع اورعصا وغیرہ چھوڑ عاشق تو بلند آواز سے کمہ رہے ہیں حلال ترک کراور مردار کھایا کر عشق کی نئ سے نئی بہار ہیراور رانجھے کا میل ہو گیا بے خبر ہیر بیلے میں ڈھونڈ رہی ہے جبکہ رانجھا محبوب اس کی بنس میں موجود ہے

> ہوش ہی نہیں رہا ہوش سنبھال عشق کی نئ سے نئی ہمار

## اویار مزید علم نہیں جاہیے

او یار مزید علم نہیں چاہئے تخصے تو محض ایک "الف" درکار ہے علم شار میں کب آتا ہے بیت جانے والی عمر کا اعتبار نہیں تخفيے تو محض ايك الف دركار ب أويار علم نهيس چاہئے اويار علم نهيں چاہئے يره يره لكه لكه كر دهرلكا دي إلى جاروں جانب کتابیں ہی کتابیں ہیں ارد کرد روشی ہے اور اندر اندھرا اور اگر "راسته" پوچھو تو ایته نه پیته اديار مزيد علم نهيں چاہئے تو نمازوں میں بے شار نفل پڑھتا ہے اونجی آواز میں تیری اذانیں جینیں معلوم ہوتی ہیں منبرر چڑھ کروعظ سنا یا رہتا ہے تحفی اس علم نے خوار کرکے رکھ دیا ہے اوياريه علم نهيں چاہئے

علم کی بنا پر نے قضنے پیدا ہو گئے ہیں

آ کھوں والے اندھے ہو کر رہ گئے ہیں

نیکوں کو پکڑ لیتے ہیں اور چوروں کو چھوڑ دیتے ہیں
او یار ایسا علم نمیں چاہئے

الح سدھے مئے از خود گھڑ لیتا ہے

اللے سیدھے مئے از خود گھڑ لیتا ہے

اور جھوٹے ہے اقرار کرتا رہتا ہے

او یار ایسا علم نمیں چاہئے

ملا پڑھ لکھ کر قاضی ہو گئے ہیں

ملا پڑھ لکھ کر قاضی ہو گئے ہیں

راحالا نکہ) اللہ تو علم کے بغیر بھی راضی ہوجاتا ہے

گر تمہاری لالح روز بروز پڑھتی چلی جا رہی ہے

گر تمہاری لالح روز بروز پڑھتی چلی جا رہی ہے

گر تمہاری لالح روز بروز پڑھتی جلی جا رہی ہے

او یار ایساعلم نمیں جاہئے

او یار ایساعلم نمیں جاہئے

تولوگوں کو مسکے پڑھ پڑھ کر سناتا رہتا ہے تیرا تو رزق بھی شک شبہہے سے خالی نہیں تو بتا تا کچھ اور ہے تیرے اندر کھوٹ ہے اور توباہر سے سچا بنتا ہے او یار ایبا علم نہیں چاہئے

> جب میں نے عشق کا سبق پڑھا تو گویا دریائے وحدت میں اتر گیا بار بار بھنوروں کی زد میں بھی آیا لیکن شاہ عنائت نے مجھے پار لگا دیا او یار مجھے مزید علم نہیں چاہئے

کے بچھ سے برتیں

راتوں کو جاگتے ہو اور عبادتیں کرتے ہو راتوں کو تو کتے بھی جاگتے ہیں تجھ سے برتر ہیں

> بھونکنے سے بھی باز نہیں آتے گندگی کے ڈھیرپر سو جاتے ہیں تجھ سے برتز ہیں

اپنے مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے چاہے جتنے بھی جوتے پریں جھے سے برتر ہیں

بلھے شاہ! سفر کے لئے کوئی ذاد سفر لے لے ورنہ کتے بچھ سے بازی لے جائیں گے تجھ سے برتر ہو کر

## لڑکی کاننے کی طرف دھیان کر لڑکی کاننے کی طرف دھیان کر

بنی! مال مجھے ہیشہ نصیحتیں کرتی ہے بے مقصد کیوں پھرتی رہتی ہے۔ ادھر آ شرم و حیاء کو مت گنواء بٹی نادان لڑکی بھی تو یہ بات شمجھ اور کاننے کی طرف دھیان کر

اس بگلی کو ہمیشہ نصیحت کرتی ہوں اس معصوم اور سیدھی سادھی لڑکی کو جب اکملی جان پر کوئی مشکل آن پڑے گ تو بار بار افسوس ہو گا لڑکی کانتے کی طرف دھیان کر

آج گھر میں نئی کیاس آئی ہے تو فور ابیلنا تیار کرلے روئی بیل کر دھننے کے لئے لے جا آنے والا کل ان کاموں کے لئے تمہارا نہ ہو گا لڑکی کاتنے کی طرف دھیان کر میکے میں تمہارا راج محض چار دن کا ہے اسے کھیل کود میں مت گزار دے بے کار مت رہ کوئی کام کر اپنا گھرمار ویران مت کر اور کاننے کی طرف دھیان کر

تہیں ہمیشہ میکے میں نہیں رہنا نہ ہی ماں کے پاس بیٹھے رہنا ہے بہلا خسر جدائی برداشت کرنا ہوگی اور تم ساس اور نیزوں کے بس پڑوگ لڑکی کاننے کی طرف دھیان کر

کچھ کات لے اور کچھ کوالے آئی مان کر کچھ بنوا لے اپنا جمیز رنگوا لے مہیں تب ہی پردھان سمجھا جائے گا لڑکی کاننے کی طرف دھیان کر

اپنے حسن اور جوافی کا مان نہ کر سیلانی پردیس میں کب رہتا ہے اس فانی اور جھوٹی دنیا کا نام نشان تک نہ رہے گا اڑکی کاننے کی طرف دھیان کر

اک کشن وقت آنے والا ہے سب رشتے ناطے ساتھ چھوڑ جائیں گے اس مشکل وقت میں جو مدد کرکے پار آثارے گا وہ بلھے کا سلطان (مرشد) ہے لڑکی کاننے کی طرف دھیان کر

كيسى توبه

یہ توبہ کیسی توبہ ہے۔ یار ایسی توبہ نہ کر

زبان سے توبہ اور دل سے نہیں تو الیمی توبہ کو ترک بھی نہیں کر تا تم پر کسی غفلت نے پردے ڈال دیۓ ہیں خدا تمہاری مغفرت کیوں کرے یار الیمی توبہ نہ کر

تو ہرابر دیتا ہے اور سوایا حاصل کرتا ہے بلکہ ڈیوڑھے کے لئے بھاگتاہے جس کا بیہ کردار ہو وہ مکمل مسلمان کیسے ہو سکتاہے یار ایسی توبہ نہ کر

> جمال نہ جانا ہو تو وہاں جاتا ہے برگانہ حق جھوٹ بول کر مار لیتا ہے سرپر جھوٹی کتابیں اٹھا لیتا ہے کوئی تیرا اعتبار کیا کرے یار ایسی توبہ نہ کر

ظالم ظلم کرنے سے نہیں ڈرتے اپنے کیے کی سزا خود ہی پاتے ہیں یہ خدا کا خوف دل میں نہیں لاتے

اور یمال وہاں دونوں جگہ خوار ہوتے ہیں یہ توبہ کیمی توبہ ہے یار الیمی توبہ نہ کر

# گھڑیالی کو نکال دو

گھڑیالی کو نکال دو۔ آج مجبوب جن کے گھر آیا ہے سے گھڑی گھڑی گھڑیال بجاتا ہے وصل کی رات کو ہم کرتا جاتا ہے اگر وہ میرے من کی بات پالے تو اسے چاہئے کہ اپنے ہاتھ سے گھڑیالی کو نکال پھینکے گھڑیالی کو نکال دو

> ایک لا محدود ساز کی سمانی آواز آرہی ہے مطرب کسی محمر آن کا گیت چھیڑ صوم صلواۃ اور دوگانہ نمازیں بھول گئی ہیں ساتی نے نشے کا پالہ دے دیا ہے گھڑیالی کو نکال دو

سب و کھ دلدر دور ہو گئے ہیں کھڑا دیکھوں تو عجب نظارا دیکھوں رات بین جا رہی ہے اس کا کوئی علاج کرو دن کے آگے کوئی دیوار کھڑی کر دو گھڑیالی کو نکال دو

FFF

بہتیرے ٹونے اور گنڈے کئے بڑے سے بڑے عامل آئے تب جاکے محبوب میرے گھر آیا جی چاہتا ہے اب لاکھ برس اس کے ساتھ رہوں گھڑیالی کو نکال دو

> بلیمے محبوب کی تبج بہت پیاری ہے مجھے تو تیرانے والے نے تیرایا ہے (میں کیسے بناؤں) کیسے کیسے میری باری آئی اب تو بچھڑنا محال ہو گیا ہے گھڑیالی کو نکال دو

> > گھڑیالی کو نکال دو آج محبوب سجن کے گھر آیا ہے

# گھو نگٹ کی اوٹ میں مت چھپ سجن

بجن گھو نگٹ کی اوٹ میں مت چھپ میں تیرے دیدار کی مشاق ہوں

> تیرے بغیر دیوانی ہوئی پھرتی ہوں مجھی لوگ طنزیں کرتے ہیں اگر یار دلجوئی کرے تو کوئی فریاد کروں

بجن گھو نگٹ کی اوٹ میں مت چھپ میں تیرے دیدار کی مشاق ہوں

باندی ہے دام بک رہی ہے مجن مل لے زندگی یوننی گزرتی جا رہی ہے میں تو ہجر کا ایک بل نہیں سسمہ سکتی کہ گلزاروں کی بلبل ہوں

> ہجن گھو نگٹ کی اوٹ میں مت چھپ میں تیرے دیدار کی مشاق ہوں

> > 444

میری "بکل" کے اندر چور

میری بکل کے اندر چور ہے میری بکل کے اندر چور

سادھو! میں اپی فریاد کسے سناؤں میری بکل کے اندر چور ہے جب وہ چوری چوری نکل بھاگا تو جگ بھر میں شور مچ گیا میری بکل کے اندر کا چور

یہ امرجس نے جان لیا بس اس نے سمجھا دو سرے سبھی شبہ ہے میں پڑے رہے سبھی جھگڑے اس کمھے ختم ہو گئے جب اندرے کوئی اور نکل آیا میری بکل کے اندر کا چور

> عرش پر اذانیں دے دی گئیں جو تخت لاہور تک سائی دیں شاہ عنائت نے جو کنڈیاں ڈالی ہیں وہ ان کی ڈور چھپ چھیا کر تھینج رہا ہے

> > میری بکل کے اندر چور ہے میری بکل کے اندر چور

## لبول پر آئی ہوئی بات رکتی نہیں

سی بولوں تو الاؤ بھڑک اٹھتاہے جھوٹ کموں تو کچھ نہیں بچتا جی ہے کہ اسے دونوں باتیں بھاتی ہیں زبان سنبھل سنبھل کر کہتی ہے زبان سنبھل سنبھل کر کہتی ہے لبوں پر آئی ہوئی بات رکتی نہیں

اس آنگن میں مجسلن ہی مجسلن ہے سنبھل سنبھل کر چلو کہ اندھیرا بھی ہے اندر داخل ہو کر دیکھو کہ ہے کون؟ اور خلقت باہر کیوں ڈھونڈ رہی ہے لوں پر آئی ہوئی بات رکتی نہیں

> جس نے قلندر کا بھید پالیا گویا اپنے اندر کی راہ کھوج لی وہ اپسے سکھ مندر کا باس ہے جمال کوئی اونچ پنچ نمیں ہے لبوں پر آئی ہوئی بات رکتی نمیں

ادب کی لازمی شرط میہ ہے کہ خدا انسان کی صورت میں جلوہ گر ہے سب کی میں بات ہم جانتے ہیں جو کمیں عیاں ہے اور کمیں پنماں لبوں پر آئی ہوئی بات رکتی نہیں

FFY

ہم نے حقیقی علم حاصل کر رکھا ہے جہاں حقیقی حرف بس ایک ہی ہے باتی سب ادھرادھرکی باتیں ہیں خلقت نے خواہ مخواہ شور بربا کر رکھا ہے لیوں یر آئی ہوئی بات رکتی نہیں

بلیے! محبوب تو سانس سے بھی الگ نہیں اس کے بغیر سب بے حیثیت ہیں لیکن ہمارے پاس دیکھنے والی آنکھ نہیں ہمیں یہ جدائیاں اس لئے برداشت کرنی پڑ رہی ہیں لیوں پر آئی ہوئی بات رکتی نہیں۔ مولا آدمی بن کر آیا

مولا آدمی بن کر آیا

آپ ہی آمو' آپ ہی چیتا اور آپ ہی شکاری خود ہی مالک' خود ہی غلام اور خود ہی بیچنے والا مولا آدی بن کر آیا

بازگر نے کیا بازی تھیلی مجھے تپلی کی طرح نچا ڈالا میں اس گت پر ناچا ہوں جو محبوب نے سر آل کے ساتھ تر تیب دی ہے۔ مولا آدمی بن کر آیا۔

میں بھنگن ہوں

میں سے مرشد کے وربار کی بھنگن ہول

نگے پاؤں سرکے بال میلے اور الجھے ہوئے
اور پیغام آیا ہے پارے
تذبذب میں کچھ بن نہیں پڑتا
مسارے کیالینا
رھیان کا چھاج گیان کا جھاڑو
سب کام کردہ جھاڑ دیتا ہے
چھاج کپڑتی ہوں تو حرص کو اڑا دیتی ہوں
اور ماگزاری ہے جان نج جاتی ہے
(بوے بوے مسکلے) قاضی جانے یا حاکم جانے
مجھے ان بیگاروں سے فراغت ہے
رات دن میں تو یمی دعا ماگئی ہوں
کہ دربارے دور نہ کر دی جاؤں
میں سے مرشد کے دربار کی حقیر بھنگن ہوں
میں سے مرشد کے دربار کی حقیر بھنگن ہوں

کیا بھنگن اور کیا بھنگن کی ذات ہر کوئی ہم ہے دور بھاگتا ہے کار بیکار کے بعد وہیں بسیرا کرلیتی ہوں جماں مرشد کا ڈیرہ ہے بھنگن کی قسمت کا لاگ ہوتا ہی کیا ہے اوڑھنی اور سرمانہ مرشد جو بھی اپنے آپ دے دے وی گھرلے گئ ہمارا مقدر تو پیٹا پڑانالباس بھوک یا پھر آزہ یا باسی روٹی فاقے کی سختیاں بھیک کا تشکول یمی ہماری روش ہے خس وخاشاک اور جھاڑیاں یکے سر کنڈے ہی ہمارا کسب ہیں

میں سے مرشد کے دربار کی حقیر بھنگن ہوں

مجھے عشق لگا

مجھے عشق لگا اک انو کھا ، سب سے پہلے کا اور روز ازل کا

یہ نہ صرف کر اہی میں مل مل کر ڈالتا ہے بلکہ تلے ہوؤں کو بھی دوبارہ ملتا ہے

> مرے ہوؤں کو دوبارہ مار آہے دلے ہوؤں کو دوبارہ دلتا ہے

معلوم نہیں سو کھے گھاس میں کوئی چنگاری ہے یا ایک بردا کائنا ساکلیج سے آربار ہوا جا آہے

> بلمے! محبوب کا پیار انو کھا ہے اسے کسی شے کے ساتھ ملایا نہیں جاسکتا

> > مجھے اک انو کھا عشق لگا ہے سب ہے پہلے کا روز ازل کا

ہندو نہیں'نہ مسلمان

میں ہندو نہیں نہ مسلمان ہوں غرور تج کرتر نجن میں میٹھتی ہوں

> نہ نی ہوں نہ شیعہ صلح کل کی پر چارک ہوں

نه میں بھو کی ہوں نه سیر نه برہنه ہوں نه ملبوس

نه رونے والول میں ہول نه بنے والول میں نه اجڑے ہوؤل میں ہول نه بنے والول میں نه اجڑے ہوؤل میں ہول نه بنے والول میں

نه گناه گارول میں ہول نه پر میز گاروں میں گناه نواب کا راه بھی نہیں جانتی

بلھے شاہ! (بات وہی ہے) جو من کو بھائے (یمی وجہ ہے کہ) ترک اور ہندو دونوں کو تیاگ دیا ہے میں کم علموں سے دور بھاگتا ہوں

میں ایک چوتھائی پڑھنے والوں سے (کم علموں سے) دور بھاگتا ہوں

میرے (بظاہر) عالم فاضل بھائیوں نے محض ایک چوتھائی پڑھ کر میری عقل گنوا دی ہے

> اس لئے میں ایک چوتھائی پڑے ہوئے لوگوں سے دور بھاگتا ہوں

> > كم علمون سے دور بھاكتا ہول

تو نہیں تو میں بھی نہیں

جن! تو نهیں تو میں بھی نہیں تو نہیں تو میں بھی نہیں جھونیڑے کے سائے کی طرح ميرا من تيرے كرد كھوم رہا ب تو نهیں تو میں بھی نہیں جب توجمے بلاتا ہے میں ساتھ ہی بول پر آ ہوں پرچپ نيس موسکتا تو نہیں تو میں بھی نہیں جب سو تا ہوں تو توبھی ساتھ ہو تا ہے جب چالا مول تو تورائے میں ہوتاہے تو نبيل تو مين بھي نبيں-ملے! مجوب میرے گرآیا ہے اس پر این زندگی نجھاور کر دے تو نہیں تو میں بھی نہیں اے بجن تو نہیں تو میں بھی نہیں

rom

شاه عبداللطيف بهشائی (۱۲۳۲ء - ۱۸۸۹ء)

مترجم ڈاکٹر ایاز حسین قادری ڈاکٹر سیدو قار احمد رضوی مرتب تاجل بیوس

#### شاه لطیف بھٹائی (۲۵۲ء۔۱۲۸۹ء)

راشدمتين

شاہ لطیف ۱۹۸۹ء میں سندھ کے تھے ہالہ میں پیدا ہوئے حصول تعلیم اور روحانی نیوض کے لئے بہت سے سنر کرنے کے بعد اور بہت سے صوفیاء کے درہائے دولت پر حاضری دینے کے بعد بھٹ کے مقام پر رہائش پزید ہوئے۔ شاہ لطیف کی بے پناہ شہرت کا سب ان کی شاعری ہے جو سارے سندھ میں خشوع و خضوع کے ساتھ گائی جو تی ہے۔ اس کا تمام کلام "رسالو" کی صورت میں شائع کیا گیا ہے اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے "رسالو" تمیں حصوں میں منقتم ہے۔ ہر حصہ موسیقی کی کمی نہ کسی " لے" سے موسوم ہے اور اسے علیحدہ علیحدہ "س"رکا نام دیا گیا ہے۔ شاہ لطیف نے اپنی شاعری میں وادی سندھ کی معروف لوک واستانوں کو حقیقت مطلق "س"رکا نام دیا گیا ہے۔ شاہ لطیف نے اپنی شاعری میں وادی سندھ کی معروف لوک واستانوں کو حقیقت مطلق تک رسائی کے لئے استعاراتی انداز سے بیان کیا ہے۔ اس طرح سسی پنوں سوہنی مابیہ وال اور عمراروی

و غیرہ کے تھے مخلف جنوں اور صوفیانہ تجرات سے گذر کر خدائے مطلق تک رسائی کے حامل نظر آتے ہیں۔ ثاہ عبد الطیف بھٹائی نے بعض مور خوں کے مطابق ۱۷۵۳ء میں بھٹ ثاہ کے مقام پر وفات پائی اور سیس دفن ہوئے۔ ان کے لاکھوں عقیدت مند ہر سال انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لئے ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں اور ان کے کلام سے دلوں کو منور کرتے ہیں۔

#### سركليان

اول الله عليم 'اعلی' عالم کامالک' وہ قادر اپنی قدرت ہے قائم ہے قدیم وہ والی' واحد' وحدہ' رازق رب رحیم ہے۔ ثنا کرواس سے آقاکی' پہلے حمد تحکیم کمہ کر اس معبود برحق نے اپنے لطف و کرم ہے تخلیق کا ئنات کی

تم جو وحدہ لا شریک لہ کہتے ہو' محر گو دل کی گرائی ہے' سبب (تخلیق کا مُنات) سمجھو بھر کیوں جا کے دو سردل کے آگے سرجھکاتے ہو

جس نے وحدہ لا شریک لہ کہا' انہوں نے دل کی گرائی ہے محد کو تخلیق کا کنات کا سبب تسلیم کیا پھروہ صحیح رائے سے نہیں بھلکے

> جن کو وحدہ نے نگڑے نگڑے کیا اور الااللہ نے دو حصوں میں کاٹا۔ کون بد قسمت ہو گاجو دھڑد مکھے کر ان جیسی منزل پانے کی خواہش نہ کرے گا۔ ان جیسی منزل پانے کی خواہش نہ کرے گا۔

وحدہ لاشریک لہ وحدانیت کی پیچان ہے۔ جنہوں نے شرک کیاوہ گمراہ ہوئے میری بیاری نے بیہ اثر کیا کہ محبوب کو بھی احساس ہوا دار پر چڑھنے ہی ہے فائدہ ہوا

داربلارہاہے اے سلھواتم میں سے کوئی چلے گا؟ دہاں جانا پڑگیاہے جمال عشق کانام لیتے ہیں۔

دارعاشقوں کو بلا رہاہے اگر تجھے وصل کی آرزوہے توقدم پیچھے نہ ہٹا سرکوالگ رکھ کے پھرعشق کی بات کرنا۔

دارعاشقوں کی زیب و زینت ہے۔ پیچھے ہٹناان کے لئے معیوب ہے آگے بڑھناان کاشیوہ ہے عاشقوں نے شروع ہی سے مرنا قبول کیا ہے

> اے چھری! تیزمت ہونا کندہی رہنا ماکہ میرے محبوب کے ہاتھ تیرے قبضے پر اور زیادہ دریہ تک رہیں۔

عشق کے راز کوعوام میں افشانہ کرو سینے میں سیدورد خوش ہو کر پوشیدہ رکھو۔ جو پہلے گئے وہ مقتل کے پاس کھڑے ہیں باقی سرکٹانے کے لئے تیار ہیں۔ سرکاٹ کرر کھنے ہے کم شاید قبول ہی نہ ہو دیکھتے نہیں چاروں طرف عشاق کے سر زمین پر بکھرے پڑے ہیں؟ اس مے خانے میں قتل عام جاری ہے۔ اس مے خانے میں قتل عام جاری ہے۔

اگر تخفیے جرعہ ہے کی آرزو ہے تو پیر مغال کے خم خانے میں جا لطیف کیے خم ہے کے پاس جاکر کاسئہ سرکو جھکا۔ یہ نشہ سرکی قیمت میں بھی سستا ہے۔ سرشاری محبت ہے سردے کرمے دلی لے

اسے کی قیت سرہے دولت نہیں۔ اگر تجھے ہے کی خواہش ہے تو سرکٹانے کے لئے تیار ہوجا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہے خوار خم ہے کے پاس کا سنہ سردیتے ہیں۔

جن کا سر 'دھر' جسم 'ویگ میں پک رہے ہیں' ایسے ہی لوگ ہے کی تمنا کرنے کے مستحق ہیں جمال دیگوں میں جسم پک رہے ہیں اور جمال کڑ ہائیاں گرم ہیں۔ وہاں طبیبوں نے زخم ہرے ہی رہنے دیے ہیں۔ میرے من میں عشق کی آگ لگا کر چلاگیا مجھے یہ دکھ محبوب ہی نے دیا۔ طبیبوں کا مشورہ مجھے گراں گزر آہے۔

وہ پیارے پوچھے ہیں کہ محبوب کا قرب کس طرح حاصل ہو تاہے؟ عاشق اجل کے سامنے سراو نجا کرکے آتے ہیں۔ ابی جان عشق کے نیزوں کے پنچے دے دیتے ہیں۔ ان کو سرکٹانے سے قرب اور مرنے سے مشاہدہ ہو تاہے

اے طبیب! مجھے دوانہ دے۔ خدا کرے میں تندرست نہ ہوں۔ شایدوہ میری عیادت کو آئے۔

> مجھے شفادینے والے طبیب نہیں ملے نادان چارہ سازوں نے مجھے مار دیا۔ ان نادانوں نے میرے جسم کو داغ داغ کر دیا۔

عاش زہر بینے والے ہیں زہر دیکھ کر ہی مسرور ہوتے ہیں۔ وہ تلخ اور سم قاتل کے عادی ہیں۔ ان کو عشق ہوگیا ہے اور فراق نے ان کو فنا کر دیا ہے پھر بھی وہ عشق کے راز کو عام لوگوں میں افشاء نہیں کرتے۔

اگر تو تلخی (خطل) ہے احرّاز کر تاہے توے کی آرزونہ کر۔ جس کے پینے ہے آدمی مرجا تاہے اگریہ مے بیناہے تو سرکی فکرنہ کر۔ اگریہ مے بیناہے تو سرکی فکرنہ کر۔

### سريمن كليان

میں انگاروں پر سوختہ ہو تار ہوں۔ میرے قلب و جگر سیخوں میں آویزاں رہیں۔ جس کو چارہ گر لاعلاج تصور کرتے ہیں اس کاعلاج محبوب ہی کے پاس ہے۔ اس کاعلاج محبوب ہی کے پاس ہے۔

> ان پروانوں سے جلنے کا حال پوچھو۔ جن کو عشق کے نیزے لگے ہیں۔ اور جو اپنی جان آگ میں جھو نک دیتے ہیں

خود کوپروانے کہلواتے ہو توالاؤ کو دیکھ کر پیچھے مت ہٹو۔ محبوب کے حسن کے جلوے میں جذب ہو جاؤ تو سر فراز ہو گے ابھی تو تم خام ہو کہ بھٹے کی آگ سے بے خبرہو۔

> . پردانوں نے تہیہ کرلیا اور آکے الاؤمیں کودپڑے۔ وہ آبش آگ سے لرزاں نہیں ہوئے بچ کی آگ میں جل گئے۔ ان بے چاروں نے اپنی جان قربان کردی۔

جوعشاق یادالئی ہے بھی غافل نہیں ہوتے ان کی روح ایک آہ کے ساتھ قفس عضری ہے پرواز کرتی ہے۔

> عشاق بھی آرام سے نہیں بیٹھے۔ محبوب کے ایک طعنے سے سہم جاتے ہیں۔

عشاق ایسے تو نہیں ہوتے جس طرح تم نومند ہو۔ وہ آستانہ محبوب پر جاکر دن رات گریہ و زاری کرتے ہیں۔ دو سراکوئی اور ایسا طریقہ نہیں جس سے وہ محبوب کی جناب میں مقبول ہو سکیں۔

تمہارا حال توبہ ہے کہ ذرای چوٹ گلنے سے خون بنے لگتا ہے۔ تو پھرچرے پر محبوب کے وار کیسے برداشت کروگے؟ پھرتم عشق کی ہوس کیوں کرتے ہو؟

جھانگنا باکناعشق کاشیوہ نہیں۔ محبوب کے آستانے پر دولخت کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہنتے' کھاتے سوتے ہو یہ عشق کادستور نہیں۔ اے عاشق! آستانہ 'مجوب سے وابستہ ہو جا مجھی بددل ہو کر آستانے سے الگ نہ ہو۔

جب محبوب تجھ پر نظرعنایت کرے گا تو تیرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اے محبوب! ہم تو تمہارے بغیر نہیں رہ کتے تم کیے رہتے ہو؟

اے عاشق!گزر گارہ محبوب پر بیٹھ جا۔ وہ خود تجھے ہے خانہ کی شراب پلائے گا۔ قربت مجبوب حاصل کرکے اس سے منہ نیہ موڑنا

> وہی آواز ہے 'وہی گونج ہے اگرتم یہ راز سمجھو۔ سننے میں دو (چیزیں) ہیں مگر حقیقت میں ایک ہے۔

## سركهمبات

چاندنی رات 'ہموار زمین 'میدانوں کے فاصلے' اے ناقہ! محبوب کی طرف گامزن ہو کر پیچھے نہ مڑ۔ ایباعزم کرجو محبوب تک پہنچادے

اے ناقہ! تساہل چھوڑ' تیز قدم اٹھا مجھے دہاں جانا ہے جہاں میرا محبوب ہے دو سرے اونٹ تولانا کھاتے ہیں میں تجھے چندن کھلاؤں گا اس طرح چل کہ آج ہی رات میں محبوب سے جاملوں

> اے ناقہ! تساہل چھوڑ' تیز قدم اٹھا محبوب کی طرف جانے والی سید ھی راہ کو ٹیٹرھامت سمجھ پریشان ہونا چھوڑ چلتے چل کہ آج ہی رات محبوب سے جاملوں۔

ناقہ نہ گلے کے ساتھ جاتا ہے اور نہ ''لانا'' کھا تا ہے۔ اس کوعشق کاچسکالگ گیا ہے جس نے اس کو فنا کر دیا ہے۔ اب دہ سرکی پرواہ کیئے بغیر را ہرو جادۂ محبوب ہے۔ میں نے ناقہ کو رو کئے کے لئے کئی ذنجیریں ڈالیں۔ مگروہ پھر بھی سب بندھنوں کے ساتھ ''لانا'' کھانے کے لئے چلتا گیا۔ اے خدا تو اس کے دل میں پر ہیز گاری کا خیال ڈال دے ''لطیف'' کے یا رب! تواپنے لطف ہے اس کو ہدایت کی توفیق دے۔

سرمری راگ

جھوٹ کمایا 'خداہے کیے ہوئے عہد تو ڑے میں سر باپاگناہوں میں ڈوباہوا ہوں اے اللہ! کچھے میراسب حال معلوم ہے۔

> جھوٹ مت کماؤ گناہوں سے دور رہو اللہ کویاد کرتے رہو دل سیغض نکالو خدا کو بچ پہند ہے دل میں محبت کی غمع روشن کرو ان باتوں پر عمل کرنے سے تیراسودا سپھل ہو گا۔ تیراسودا سپھل ہو گا۔

سامان وہ خرید وجور رکھنے سے پرانانہ ہو۔ دو سرے ملکوں میں فروخت کرنے سے نقصان نہ ہو بیمال وہی کچھ خرید و جس سے وہاں منافع ہو۔

> کشتی پرانی ہے اس میں زیادہ سامان مت لادو۔ اس کی تہہ میں سوراخ ہو گئے ہیں اطراف ہے پانی آرہا ہے۔ اے کابل!کل کی فکر کر۔

جس کنارے کے بارے میں تم سنتے تھے ۔ وہ آگے تم نے خود سے دیکھا۔ "لطیف" کے جب لوگ سوتے تھے۔ اس وقت تم نے اس کو یاد نہیں کیا' غافل ہو کر"غوراب" فافل ہو کر"غوراب" اس شکتہ (کشتی) کو طوفان سے محفوظ رکھنا ہے۔ جو رکھے رکھے پرانی ہو جاتی ہے۔

> ناتوانوں کی کشتی سمندر میں تیرے حوالے اس کواپنی نگسبانی میں پوربندر پوربندر (۲) پہنچادے۔

تشتى مين تھو ڑا بہت سامان ر كھ لو

اے غافل! غفلت میں مت رہ نہ جانے کس وقت موجیں تجھ پر حملہ کریں۔ نیند تجھے کسی وقت بھی منجد ھار میں ڈبو دے گی۔

اے ملاح! دو ہاتیں ایک ساتھ نہیں چل سکتیں۔ تو رات بھرمستول کے ہاس سو تارہا صبح اس پار تجھ سے سب کچھ پوچھا جائے گا۔

> (۱) کشتی (۲) بندرگاه کانام ب بندرگاه کانام

سب کام اللہ کے سپرد کردو۔ شک و شبہ دور کرکے وجود باری کو دل سے تسلیم کرو۔ وہ قادر اپنے فضل سے تمہاری ہر مراد پوری کرے گا۔

نیک آدمی کے ساتھ نیکی توسب کرتے ہیں۔ مگر تو ایساہے جو بد کے ساتھ بھی نیکی کر تاہے۔

یہ بیش ہماموتی انہیں پیش نہ کرو جو ان کی قدر نہیں جانے۔ یہ موتی جو ہری کو د کھاؤ'جہاں بھی لیے۔ صراف جو سونے کی حقیقت جانتا ہے وہ کھوٹ کو رد کر دیتا ہے۔

کانچ کی قدرہے موتی کی ناقدری۔ میری جھولی میں سچ ہے مگر' پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔

#### سرسوہنی

عقلمند آدی ڈو ہے وقت جھاڑیوں کو پکڑتے ہیں۔

دلطیف "کے جھاڑیوں میں کتنی شرم وحیا ہے۔

یاساطل پر پہنچاتی ہیں

یاان کے ساتھ خود بھی ڈوب جاتی ہیں۔
جھوٹ کمایا

میں سر آبا گناہوں میں ڈوباہوا ہوں

مر سر آبا گناہوں میں ڈوباہوا ہوں

اے اللہ! مجھے میراسب حال معلوم ہے۔

جنہوں نے خداکی عبادت کی

موجیں ان کو کوئی نقصان نہیں بہنچاسکتیں۔

توبہ کے سمارے وہ طوفانوں سے گزر گئے۔

توبہ کے سمارے وہ طوفانوں سے گزر گئے۔

توکل کے ذریعہ آسانی سے سمند ریار کرگئے۔

مخدھار میں کامل کشتی بان ان کا مدد گار ہوا۔

اے سوہنی! شریعت کا سبق اچھی طرح سکھ۔

طریقت سے حقیقت کی منزل آتی ہے۔

طریقت سے عاشقوں کا مقام ہے۔

معرفت سے عاشقوں کا مقام ہے۔

# سرسسی آبری

میں ونگارے واقف نہیں راه میں مشکل دشت و صحرا ہیں۔ اے میرے سارے! میرے محبوب! میں مزلین کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ لعل "لطيف" كے اے ميرے سرتاج! اس عاجز کی نگهداشت کر۔ یہ ناتوال بھٹک رہی ہے اس کو راہ میں تنہانہ چھو ژنا۔ میں ونگارے واقف نہیں اور میں نے اپنے ساتھ ذراسایانی بھی نہیں لیا۔ پیاڑتپ کر مجھے تکلیف پہنچارہا ہے۔ ''لطیف'' کے کمزورو ناتواں کو باد سموم جھلسارہی ہے۔ اے ہوت!وہال مدد کو پہنچ جمال میں تناہوں۔ و نگار میں گھنے در خت ہیں ر عربی اللے افعی رہتے ہیں۔ جمال زہر ملے افعی رہتے ہیں۔ "عبد اللطیف" کے وہاں وہ سپرگرداں و پریشان ہے۔ جمال نه عزیزوا قارب اور نه قبیلے والے

> بے چاری نے پہلے و نکار دیکھا نہیں تھا۔ آدمیوں میں رخم و کرم نہیں تھا ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ وہاں اس نے دردوغم کی خاطر پنھوں سے دوستی کی۔

وہاں اے رہبرا میری مدد کو آ۔

721

جوا کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پینھوں کے اوصاف معلوم کر۔ ساری زندگی محبوب کو اپنے میں ہی تلاش کرتی رہنا۔

> اے نادان! جمال تو سمجھتی ہے وہاں پسخوں نہیں ہے۔ پہاڑ کی طرف مت جا تیراو جود ہی و نکار ہے۔ وہ کوہ و صحرامیں نہیں اس کا پیتہ خود سے معلوم کر۔

اے سئی! تواہیے گھرکے کونے کونے میں تلاش کر۔ دور جاکے نہ بھٹک تیرا دوست تو تیرے گھر میں موجود ہے۔

> تیرا دوست تیرے گھر میں واپس آکے تلاش کر۔ عبث منزلیں کرکے خاوند کے لئے آہ د بکا کر رہی ہے۔

ونگار کیوں جاتی ہو؟ ہوت کو یمال کیوں نہیں تلاش کرتی؟ ''لطیف'' کے وہ بلوچ کسی دو سری جگہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ ''سلموں سے پیار نباہ اس کو حاصل کرنے کے لئے سعی وجہد کر۔ جھانگ کے دکھے تجھ میں ہی منزل حبیب ہے۔ جھوٹی محبت والیاں 'یماں ہوت کو تلاش نہیں کرتیں کچ کا پتہ یو چھتی ہیں۔ جن کا پسفول سے عشق ہے انہوں نے پیدل چلنا چھوڑ دیا۔

> دل ہے ہوت کی طرف چل پاؤں ہے چلنا بھول جا۔ قاصدوں والے طریقہ ہے تو کیچ نہیں پہنچ سکتی۔

دل سے ہوت کی طرف چل پاؤں سے چلنا چھو ڑ دے۔ ریگستان کا راستہ مت پوچھ اے مسئی! روحانیت سے آگے ہڑھ۔

> دل ہے ہوت کی طرف چل بہاڑوں میں پریشان مت بھر۔ میں نے بہاڑی کیچ دھنی کو اپنے وجود میں پایا ہے۔

دل ہے ہوت کی طرف چل اپنے وجود کو ساتھ لے کے مت چل جن میں انانیت آگئی وہ آریائی(۱) تک نہیں پہنچیں۔

آرياً كي: وخول كاقبيله مراد وسول

Y 24

جووندرجائیںگے وہ تیاری کریں۔ جن کو جانائی شیں ہے ان کی تیاری کیسی؟

ہے سمارا' ہے یا رومددگار ماندہ' ناواقف ہوں۔ ''لطیف'' کے خادند کے لئے خون کے آنسو ہمارہی ہوں۔ حب میں یہ فرط اشتیاق ہو توں کے لئے گریہ کناں ہوں۔ میں پنھوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ آگر وہ مجھے اپنے ساتھ لے چلے تومیں داسی بن کررہوں گی۔ تومیں داسی بن کررہوں گی۔

> جب عزرائیل نے سوئی ہوئی سٹی کو جگایا تودہ سے سمجھی کہ کوئی پنھوں کا قاصد آیا ہے

جب منکرو نکیرکو سئی نے دیکھا۔ توان سے پنھوں کا پوچھا۔ بھائیو!کیا یہاں سے میرے پیارے کاکارواں گزرا ہے؟ ورنہ عشق والیاں کب سوتی ہیں۔ میں برباد ہوگئ ممار کورو کو میں مرگئ 'ناقلہ کورو کو۔ اے میرے حبیب!اس مسکین کی کٹیامیں تشریف فرما ہو۔ اے ساجن! تیرے بغیر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ اے ساجن! تیرے بغیر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔

تونے جب دن کواپے آنگن میں اجنبی شتروں کو دیکھا تھا۔ مجھے چاہئے تھا کہ سانجھ ہوتے ہی ان کی راہ پر جا بیٹھتی۔ ابی چوٹی سے سلاسل کی طرح ان کو کس کے باندھ دیتی تووہ پہنھوں کواپنے ساتھ نہ لے جاتے۔

> تونے جب دن کو اپنے آگئن میں اجنبی شتروں کو دیکھا تھا۔ تب اپنے بالوں سے ان کی ٹائمگیں کیوں نہ جکڑ دیں۔

شتر'ویسے توبلبلاتے رہتے ہیں گرمیرے وقت پر خاموش رہے۔ جاتے وقت انہوں نے کوئی آواز نہیں نکالی۔ ان کی آپس میں ایسی سازباز تھی کہ شتراور شتربان خاموش رہے۔

> انظار کرتے کرتے جب سونے لگی توانظارے نیند نہیں آرہی تھی۔ جاگتے جاگتے جن کے لئے سوگنی وہ آئے توبیدار نہ ہوسکی۔ بہنو! خطاہوئی

اے غافل! توسانجھ ہوتے ہی سوگئی۔ ''لطیف'' کیے تیرے کانوں نے شتروں کے کوچ کرنے کی آوازنہ سی۔ ان کو محبوب کاوصل کیسے حاصل ہو سکتاہے جو سانجھ سورے ہی سوجاتے ہیں۔

> جو مسربوں پر پاؤں پھیلا کر سوئے۔ ان کو ہم نشین سو تاہی چھوڑ گئے۔

ہڑی غلطی کی جو پاؤل پھیلا کرسوگئی۔ اگر دوست کے دروا ذہے پر بیدار رہتی توان کے جانے کی آواز سنتی۔ تو آری جام کی نہ عزیز تھی نہ رشتہ دار۔ اے تیرہ بخت! پہنھوں سے رشتہ جو ڈ کر بھی خواب غفلت میں پڑگئی۔

سویرے ہی مردوں کی طرح منہ لپیٹ کرسوگئی۔ تونے اپی آنکھوں کو بیدار کیوں نہیں رکھا قصور تیراہے الزام کیپچوں کو دیتی ہے! اے بہاڑا تونے جو اذیتی پہنچائی ہیں ۔ جاناں سے کموں گی۔ جب رات بھیگتی ہے تو' تو خو فناک ہو جا تا ہے تیری راہیں ہرخم ہیں۔ اچھانہ کیا کہ تقش پائے محبوب کو گم کر دیا۔

> اے بہاڑ! مجھے دکھ مت دے میں پہلے ہی دکھی ہوں۔ میں پہلے ہی دکھی ہوں۔ یاد نمیں کہ مجھی مجھے سکھ ملا ہو۔ رنج دغم بہت ملے۔

اے پیاڑا جو دکھی ہیں ان کو تسلی دینا چاہئے۔ ان سے ہمدردی ظاہر کرنا چاہئے جس کا محبوب چلا گیا ہو۔ جس کا محبوب چلا گیا ہو۔ اے پھرد! تم کیوں اس کے پاؤں کو مجردح کرتے ہو؟

> اے پہاڑا دکھ کی وجہ ہے۔ تیرے سامنے واستان غم بیان کی۔ حال زار سنا کر میراغم اور فزوں تر ہو گیا۔

د کھی اور بپاڑ آپس میں مل کے آہ و فغاں کرتے ہیں۔ اپنا عم نمال کسی کو کیوں کر بتا ئیں؟ جیسی بھی ہوں' بلوچوں کی کنیز ہوں۔ اس ادنی کی پہنھوں ہے ہمسری کیسی؟ ازل ہے میری نسبت آری جام ہے تھی۔ میں اس کی پاپوش کے برابر بھی سیس ہوں۔ کیچوں کو کیسے فراموش کرووں۔

> ہر حال میں بلوچوں کی کنیز ہوں اس نسبت ہے سسئی کی شہرت ہے۔ وہ تو بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا پھر بھی یہ ہوت کی طرف جا رہی ہے۔

ترليلاچنيسر

اے لیلا! تو چنیسر جام سے گھمنڈی ہوگئ۔ اس کو اپناسمجھ کے لاپرواہ ہوگئی۔ کو نرونے تیرے خاوند داسڑے کو اپنالیا۔

> اے لیلا! چنیسر سے نخوت نہ کر۔ اے نادان! خاد ندے کشیدہ رہ کر تونے زیاں کاسودا کرلیا۔ اے کم عقل! تو مغالطے میں پڑگئی اس کئے تجھے دوری حاصل ہوئی۔

چنیسر ہے برتری کرکے اے لیلا! خوش فنمی میں مبتلانہ ہو جانا۔ یہ خاوندوہ ہے جہاں من و تو کا امتیاز نہیں چلتا۔ میں نے اس کے دروازے پر بہت ی چسپینیوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔

#### سرعمرماروي

جس دم میرے کانوں میں "الست برب" کم کی آوازیڑی میں نے صدق دل ہے" قالوابلی" کہا۔ اور یا ران وطن سے عہد و پیان محبت کیا۔

> کاخ اسیری میرانصیب تھا ورنہ اس قلعہ کی چار دیواری میں کیوں آتی؟ لوح محفوظ کالکھا تھا جو پورا ہوا۔ مارو کے بغیر میراجی یہاں نہیں لگتا۔ اے مالک! تنج قفس سے رہا کردے باکہ ماروی اپنے مارو سے جا ملے۔

اے خدااییانہ ہو کہ میں قیدو بند میں مرجاؤں۔ میراجہم رات دن زنجیروں میں مضطرہے۔ پہلے وطن جاؤں' پھر مرجاؤں۔

فی الحقیقت وہاں ہے شتر سوار قاصد آیا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اپنے خاوند کو مت بھلانا اور مرنہ جانا۔ تووہاں لوٹ کے جائے گ تھوڑے دن اور قلعہ میں اسیرہے۔

وہی دن اچھے تھے جو میں نے قیدو بند میں گزارے۔ قصروابوان میں آنسوؤں کی جھڑیاں بندھ گئیں۔ وصل کی آر زومیں خستہ حال ہوگئی۔ میری محبت نے زنداں کو در خشاں کردیا۔

272

مرسور ٹھ دائی

راجہ رائے ڈیاج نے خدا کے نام پر مردے دیا۔ اپنی رانیاں اور راج چھوڑ کر چلاگیا۔ خداکے نام پر سردے دیا۔

وه بارگاه خداوندي مِن مقبول بوا' اس کے من کی لاکھوں مرادیں پوری ہو کیں۔ خدا کے نام پر سردے دیا۔

> ماز بجا كرمغى نے بھيك ميں مرلے ليا۔ خداکے نام پر مردے دیا۔

بہنو!عبداللطیف کے وہی با مراد ہوا۔ خداکے نام پر مردے دیا۔

''ایک جمان حیمان مارا کوئی تخی نه ملا۔ سردینے کاوعدہ تیرے سواکسی نے نہیں کیا۔''

''سومرر کھ کے (ساز کے) تاروں کے برابر تولوں۔ تو وہی پلڑا بھاری ہو گا جس طرف بیچل نغمہ زن ہے۔ بیہ تو صرف استخوان ہے سر کاند زانہ حقیر ہے۔''

> نغمہ ہائے سازیر سردے دے واپس نہ لوٹا۔ مجھے آئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے۔

مرحبااے سائل! تیری آمد کارا زمیں سمجھ گیا۔ توجو پہیلیاں بوجھ رہاہے مجھے اس کا دراک ہے۔ جومیں تیرے تشکول میں ڈالوں گا اے قبول کر۔

تینوں مل کرایک ہوئے سر'جھری تارہائے ساز۔ توجو چل کے آیا ہے سردینااس کی قیت نہیں۔ غنیمت الحمد اللہ کہ سائل تونے صرف سرہی مانگا۔ وہ قیمتی ساز زور د شورے بجنے لگا۔ راز سربستہ کہنے کے لئے رائے ڈیاج کے حضور ساز کو چھیٹرا۔ ڈیاج کا جو ہرزاتی آشکار ہوا چھری نکالی اور کا سے سرمیں گہراا آر دیا۔

> گرنار کا پھول نوٹ گیا شرمیں نوحہ وماتم بپا ہو گیا۔ سور ٹھ جیسی سیٹروں عور تیں گریہ و زاری کرنے لگیں۔

### سركيڈارو

محرم کاچاند نظر آیا شنرادوں کو فکر ہوئی۔ اللہ علیم ہے جو جاہے وہ کرتا ہے۔

محرم لوٹ کے آیا امام واپس نہیں آئے۔ اے خدا! مجھے ان مدینے کے شنرادوں سے ملا دے۔

امام مدینے سے گئے واپس نہیں آئے۔ اے رنگ ریز!میرے کپڑے کالے رنگ دے۔ میں ان کاماتم دار ہوں جو مسافر شہید ہوئے۔

> یزید کو ذرہ برابر عشق سے آگاہی نہ تھی۔ امام نے ازل سے شہید ہونے کا پیان کیا۔

دوستوں کو قتل کروا آائے پیاروں کو مروا آہ۔ اپنے خاص دوستوں کو مصائب میں مبتلا کر آہ۔ اللہ بے نیاز ہے' جو جاہے کر آہے۔ اس میں کوئی راز مکتوم ہے۔

گھو ژوں اور بہادروں کی زندگی قلیل ہوتی ہے۔ مجھی محلوں میں مقیم مجھی میدان جنگ میں سر کھٹ۔ آب بزید! آل علی سے جنگ نہ کر۔ جوعزت تجھے حسین کی معیت میں حاصل ہوئی وہ اور کسی طریقہ سے نہیں مل سکتی۔

> وائے برحال رفقائے یزید' جنہوں نے کل آل علی سے جنگ کی۔

کوفیوں نے اللہ کاواسطہ دے کے خط لکھے۔ "آپ ہمارے حاکم ہیں اور ہم آپ کے تابع آپ کوفہ آئے ہم آپ کو امیر بنا کیں۔"

> کوفی پانی کو ترسارہے تھے۔ شنرادے علی کو پکار رہے تھے۔ خیموں سے نکل کر کمہ رہے تھے اے محم عربی!مددے۔

صبح دم میدان کربلاے کبوتر آیا' روضہ مصطفیٰ پر فریاد کناں ہوا تلواروں کو منڈلاتے ہوئے دیکھاہے۔ اے محد عربی! مددے۔ اگر ہوفت جنگ حسن مہوتے۔ تووہ اپنے بھائی کے اوپر پروانہ وار فدا ہو جاتے۔ اور کون ہے جو حسین میر قرمان ہو؟

دلیر مبادر حرلیک کر آئے اور کہنے لگے حق کاپروانہ ہوں شوق سر فرو ثی لے کے آیا ہوں۔ ماکہ آپ کے ناٹا نبی اور اللہ کے رسول مجھ سے خوش ہوں۔ میراسب کچھ آپ پر قرمان ہو۔

> حرکوازل ہے ہی ہدایت تھی۔ کہ اس طرف ہے امام کی طرف آئے۔ آتے ہی کما''مولیٰ! جان نثاری کی تمنا ہے۔ لایک لف اللہ نفساالا و سعھا۔ حتی المقدور ساتھ دوں گا۔'' حیین' کو بھی زخم گئے یہ شیر بھی شہید ہو گیا۔

ریش مبارک 'خون سے گلگوں تھی اندان 'گلنار کی صورت سرخ تھے۔ میدن جنگ میں دستار 'بدر کامل کی طرح پڑی تھی۔ محمد مصطفیٰ کے دربار میں وہ مال کیوں نہ تخرد ناز سے مسکرائے۔ جس کا بہادر سپوت میدان جنگ میں لخت گخت ہو گیا۔ میدان جنگ کے سورما جہاد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہادروں نے امام کے لئے اپنے سرفدا کیے۔ ''یجا حدون فی سبیل اللہ'' کے مفہوم کو پورا کردیا۔ ان شہیدوں کے سرول پر حوریں سرے باندھ رہی ہیں۔ حسن اور حیین کی جنگ کی خبراکناف عالم میں پھیل گئ چاروں طرف سے امام پر تیربرس رہے تھے سید نے اپنے باپ دادا اور خود کو سرخرو کیا

> شبیرٌ پر تین طبقوں نے ماتم کیا۔ گھروں میں آدمی' دشت و جبل میں جانور اور فلک پر مملائک کے۔ طبور نے آہ و فغان کی کہ حسین ؓ جارہے ہیں۔ یا رب العالمین!تو شنرادوں کو سر خرو کر۔

جس کے سینے میں غم حسین نہیں۔ خالق رب جبار اس کی بخشش نہیں کرے گا۔

کربلامیں کامل سید' بمادر شیر آئے سیوف مصری سے لاشوں کے انبار لگادیے۔ امام حسین کا حملہ دیکھ کر دلیروں کے دل لرزہ براندام ہوئے۔

حسین گی مدد کو حسن نہیں (ہیں) اور نہ انصار واعزاء ہیں۔ شنرادوں کاوطن دور ہے۔ اے یزید!اس لئے توان پر شدید حملے کر رہاہے۔

### سرسارنگ

بادل گھر گھر کے آرہے ہیں۔ "لطیف" کے وہ دیکھو کالی بدلیاں موٹی موثی بوندیں پڑچکی ہیں۔ چروا ہو! مویشیوں کو ہا ہم ہا نگو! ساز و ساماں لے کر 'جھو نیز میاں چھوڑ کر میدانوں میں تھیل جاؤ۔ اللہ کی رحمت ہے مایوس نہ ہو۔

الله كى رحمت ہے بادل جھا گئے ہیں۔ ''لطیف'' کے وہ دیکھو کالی بدلیاں۔ ہارش کے پانی كی کثرت ہے میدان سرسنر ہو گئے ہیں اللہ نے راہوں میں گھاس اگادى ہے۔ اب کے جو مسرت بخش برسات ہوئی ہے غریب آدمیوں میں زندگی كی لىردد ژگئی ہے۔

آج بھی شال کی طرف تاڑے کی آواز آرہی ہے۔ دہقانوں نے ہل تیار کر لئے ہیں۔ چرواہوں پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ میرے یار (بادل) نے لباس باراں زیب تن کیا ہے۔

آج بھی شال کی طرف بادلوں کے گرجنے کی آوازیں ہیں۔ موسمی بارش میں بحل بہت چیک رہی ہے۔ اے میرے دوست! رو ٹھنا چھوڑ'لوٹ آ۔ آج بھی شال کی طرف خضاب کی طرح کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بکل 'سرخ لباس او ڑھ کے کوندنے لگی ہے۔ میرا پیار جو پر دیس میں تھا برسات نے اس کو مجھ سے ملایا۔

> اے بادل!خدا کے واسطے پیاسوں کو یاد رکھ۔ بیابانوں میں پانی کی بہتات اور اناج ار زاں کر۔ وطن کو سر سِزو شاداب بنا کہ مولیٹی پالنے والوں کو سکھ ملے۔

وہ عور تیں جن کے شوہر پردلیں گئے ہوئے ہیں۔ بادلوں کو امنڈ آاور گھٹانوپ اندھیروں کو چھایا دیکھ کرستم جاتی ہیں۔ کہ کہیں شال کی ہوا ان کی جھونپڑیوں کو آراج نہ کردے کیونکہ اگروہ گر جائیں تو وہ کس کو پکاریں گی۔ خداکرے ان کے وارث (خاوند) واپس آکے ان کی نگرانی کریں۔

اپے شو ہروں سے دور تنماخوا تین بادلوں کو دیکھ کراپنے شو ہروں کو یاد کرتی ہیں۔ رعد کی آواز س کے ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وہ بے چاریاں اپنے شو ہروں کے بغیر سہمی سمی سی رہتی ہیں۔ برکھارت آئی' بادل چھائے بدلیاں رواں دواں آئیں۔ اناج ارزاں ہوا جائیاں مکھن سے بھر گئیں۔ کلمہ لاالہ نے دل کے زنگ کو دور کیا۔

اے میرے محبوب!اے میرے پیارے! تحجے اللہ لائے گا۔ میرادل مظر تیری یادیس آہو زاری کررہاہے۔

میرا محبوب ساون کی برسات کی ظرح آیا۔ ان پر بارش ہوئی جو ساری زندگی یادیا رکرتے رہے۔

گھٹا گھنگور جھائی پھریادل برہے۔ بجلیاں چاروں اور کوند رہی ہیں۔ بچھ بادل استبول کی طرف 'کسی کارخ مغرب کی طرف ہے۔ بچھ چین پرلمرارہے ہیں۔ کوئی سمرقند کی طرف رواں دواں ہے۔ بچھ دلی وہ کمن کی جانب اور کچھ گر نار کی طرف چھارہے ہیں بچھ جیسامیر پر برس کر' بریکا نیر پر یلفار کر رہے ہیں۔ بچھ نے عمر کوٹ ہے ہوتے ہوئے والھار پر موسلا دھار بارش کی۔ اے میرے رب! سندھ کو سداشاداب رکھ۔ اے دوست!اے عزیز دلدار! سارے عالم کو آباد کر۔

من میں بھی غم و اندوہ کے بادل

اور باہر بھی کالے بادل جھائے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس محبوب ہو تاہے ان کی آئکھیں مشاہدے سے سیراب نہیں ہو تیں۔

شال کی جانب ہے اڑتے ہوئے بادل آئے اور چھا گئے۔ محبوب جو دور تھا برسات نے مجھے ملادیا۔

> آج بھی شال کیطرف خضاب کی طرح کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ بجلی' سرخ لباس او ڑھ کے کوندنے لگی ہے۔ میرا پیار جو پردیس میں تھا برسات نے اس کو مجھ سے ملایا۔

بادلوں میں برجوں کی طرح چوٹیوں کا دلفریب منظرہے۔ بادلوں نے سارنگی' سرندے اور چنگ و رباب کے ساز چھیڑے۔ گزشتہ شب" پدام"کے اوپر ابر باراں کی صراحیاں انڈلی ہیں۔

بحلیاں کوندتی آئیں۔ برکھا کی رم جھم ہونے گئی۔ جنہوں نے گراں فروشی کے لئے ذخیرہ اندوزی کی تھی وہ اب کف افسوس ملتے ہیں۔ سوچ رہے تھے پانچ سے پندرہ ہو جائیں گے۔ اے خدا!ان موذی گراں فروشوں کو موت دے دے۔ پھرچروا ہے آپس میں بیٹھ کر کٹرت باراں کی باتیں کر رہے ہیں۔ ''سید'' کے سب کو تیراسمارا ہے۔

795

من میں بھی غم واندوہ کے بادل اور باہر بھی کالے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ جن کے پاس محبوب ہے ان کی آئکھیں مشاہرے سے سیراب شیں ہوتیں۔

### سرآسا

لاانتهامیں جستجو کر ماہوں ہادی مجھے انتہانہ ملے۔ حسن محبوب بیکراں ہے ماورائے حدوادراک ہے۔ عشق 'لامحدود ہے محبوب بے نیاز ہے۔

انائے حق اور حقیقت کی منزل کو نہیں پایا جا سکتا۔ ان اللہ وتر"و بحب البو تسر"اس کئے شرک کو آگ لگا دو۔ اے طالب! وحدانیت کے حضور آنسوؤں ہے اپنی خود بہندی دھولے۔

> نابودی نے عبد کوبلند مرتبہ کیا۔ اس(عبد) نے طاہراور باطن میں اپنے آپ کو مخفی رکھا۔ کیونکہ اس منزل پر سرحبیب عیاں نسیں کیا جا سکتا۔

مجھ پر آنکھوں کے بڑے احسان ہیں۔ رقیبوں کی طرف دیکھتا ہوں تو بھی جلوہ یار نظر آتا ہے۔

> آ تکھیں محبوب کے بغیراگر کسی اور کو دیکھیں تو آنکھیں طعمہ زاغ و زغن کردوں۔

ان منیوں نے صبح کا ناشتہ کیا جنہوں نے صبح سور ہے دیدار محبوب کیا۔ ان کے دل اور جسم و جان کو حج اکبر حاصل ہوا۔

ہرروزمشاہدہ کرتی ہیں پھربھی مشاہدے کو ترستی رہتی ہیں۔ مشاہد ۂ محبوب ہے ان کو دولت تقین حاصل ہوئی۔

> آنکھیں ایک دو سرے کا گلہ شکوہ کرتی ہیں۔ جب سے عشق نہوا ہے تب سے ایک دو سرے سے الجھ رہی ہیں۔

آ تکھوں کی عجیب سی عاد تیں ہیں۔ بزم محبوب سے میرے لئے دکھ در دلاتی ہیں۔ ان سے عشق کرتی ہیں جن کو قتل کرنے کے لئے تینچو سناں کی ضرورت نہیں۔

> آسان راہ کی رہبری ہرا یک کرسکتا ہے میری راہ مشکل ہے۔ میرے قدم طلب و جنتجو سے آگے ہیں۔ میں نے وہاں دل لگایا ہے جمال ہست و نبیت نہیں۔

بے عقل جاہل حقیقت کو نہیں سمجھ کتے۔ دہ خرافات بکتے ہیں۔ جن کی آنکھیں غبار آلود ہیں دہ محبوب کو کس طرح دیکھ سکتی ہیں۔

جن کاتن تنبیح 'من دانہ تنبیح 'اور دل یکتارا۔ جن کے انفاس نغمہ سرائے وحدت ہیں وحدہ لا شریک لہ جن کی رگوں کاراگ ہے۔ وہ خفتہ رہ کر بھی جاگتے ہیں ان کی نیند بھی عبادت ہے۔ آج اس امید پر آپنے شخن کوصاف کر رہی ہوں۔ کہ کوہ جبل میں کافی دن لگ گئے ہیں شاید وہ واپس آجا ئیں۔

جتناعظیم تیرانام ہے اتنائی برا مجھے آسراہ۔ اے خدا! تیرافضل و کرم بے حدو حساب ہے۔ اے رب! تیرانام میری روح میں سایا ہوا ہے۔

> جیسا پیارا تیرانام ہے اتناہی بڑا مجھے آسرا ہے۔ میں بہت سے دروازُوں پر بھٹکا ہوں۔ مگر کوئی تیرے درکے برابر نہیں۔

اے رحم و کرم کرنے والے! اس گناہ گار پر اپنی عنایت کم نہ کر۔ تیرے بغیراس گناہ گار کو کوئی سیارا نہیں۔

> اے خفتہ! بیدار ہوجا اتی غفلت کی نیندا تھی نہیں۔ شہنشاہی گراں خوابی سے نہیں ملتی۔

> > کچھ سو'کچھ جاگ اتنی غفلت کی نیندا چھی نہیں۔ یہ عارضی ٹھکانہ ہے تواس کووطن سمجھ رہاہے۔

سونے ہے کچھ حاصل نہیں ہو گا یاد حبیب کر۔ اے نادان!اگر رات خواب میں گزاری توبہت بچھتاؤ گے۔

گمراہ جھاگ دیکھ کرلوئے انہوں نے دودھ نہیں پیا۔ دنیا کے عوض دین گنوا کر مفلس ہوئے۔

Scanned with CamScanner

کل تیرے ہم صفیر چلے گئے۔ پیاروں کے بغیر جھیل میں رہ کر کیا کرے گی۔

دیکھو! پرندے آپس میں مل جل کر کس طرح محبت اور پیارے رہتے ہیں۔ مگرانسان نفاق وانتشار میں مبتلا ہے۔

کونج اپنے جھنڈ کے ساتھ رہنے کی عادی ہے۔ دو سرے پر ندوں کے ساتھ دانہ نہیں چگتی۔ اپنے غول ہے 'کچٹر کرساری رات اپنے ہم صفیروں کو صدادیتی رہی ہے۔

### سررامكل

اس جمال میں یوگی نوری بھی ہے اور ناری بھی۔ جنہوں نے خود کو جلا کے عشق النی کی آگ کو زندہ کر رکھا ہے ان کے بغیر زندگی کیسی؟

> میں ان کی تلاش اور جبتو میں محو ہوں۔ وہ تارک الدنیا چلے گئے۔ ان کی صحبت مجھے یاد آرہی ہے ان کے بغیر جینا کیسا؟

> > محونالہ و فغان ہوں آنکھیں طالب دیدار ہیں۔ ان کا تحن یاد آرہاہے ان کے بغیر زندگی کیسی؟

کاپڑیوں کے قدم عالم لاہوت میں ہیں۔ ان کے بخن ہے موتی جھڑتے ہیں ان کے بغیر جینا کیسا؟

> میں غفلت میں سویا ہوا تھا مجھے عشق نے بیدار کردیا۔ جنموں نے مجھے بیدار کیا ان کے بغیر جینا کیسا؟

ان کے آستانے دیکھ کردل بے قرار ہے نفیری نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ محو گریہ و زاری ہوں ان کے بغیر جینا کیسا؟

ان کے آستانے دیکھ کر غم کی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے۔ صبح دم کاپڑیوں کے ساز کی آواز نہیں آرہی۔ وہ جو راضی بہ رضار ہتے ہیں ان کے بغیر جینا کیسا؟

> ان کے آستانے کود کھے کر وار فتگی میں محونالہ و فغاں ہوں۔ وہ جو قلات چلے گئے ان کے بغیر جینا کیسا؟

قریب رہ کرجلوہ یا رہے محروم رہا اس کا حسن و جمال لا ٹانی ہے۔ مجھے کوئی بھی ان جیساد کیھنے میں نہ آیا ان کے بغیر جینا کیسا؟ پہلے روز مجھے کاپڑیوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ ایک بل بھی عشق ہے الگ نہیں۔ ہمہ وقت مخمور نشہ عشق ہیں۔ ''سید'' کے نبیای سدا محویاداللی رہتے ہیں۔ جوگی آدمیوں میں رہ کرخود کو چھپائے رکھتے ہیں۔

> دو سرے دن میں نے بیرا گیوں کا حال سا۔ ان کے گیروارنگ کے کپڑے گرد آلود تھے۔ ان کی جٹا ئیں دھول میں اٹی ہوئی تھیں۔ انہوں نے خودا پے گیسودراز کر لئے تھے۔ وہ اپنے وجود کی بات کسی سے نہ کہتے تھے۔ وہ آرک الدنیا اس حال میں مگن تھے۔ وہ آدمیوں میں رہ کرخود کو چھیائے رکھتے تھے۔

سبیای دار فتگی کے عالم میں دنیا سے لا تعلق رہتے ہیں۔ بظاہر مشغول تحن' بباطن مشغول حق۔ جن کادل غم عشق الٹی سے ریش ہے چلوان کا آستانہ دیکھیں۔ اگرچاہتاہے کہ بوگی ہے تو ترک علائق کر دل اس سے لگاجو ''کم یلد ولم یولد'' ہے۔ اس طرح تو محبت کے میدان میں منزل مقصود تک پنچے گا۔

اگر چاہتا ہے کہ یوگی ہے تو مرشد کے ارشادات کی بیروی کر ہنگلا ج کی طرف جاتے ہوئے ترک حرص ہوس کر۔ اے سوای! بہ شوق فراوان محویا دالتی ہو۔

> اگر چاہتا ہے کہ یوگ ہے تو خواہشات نفسانی کومار ہمہ وقت دل میں عشق کی دھونی رما تسبیح و تهلیل کر اللہ کی طرف ہے آنے والے رنج و راحت پر ضبط نفس کامظا ہرہ کر۔ راضی بہ رضائے حق ہوجا۔

اگر چاہتا ہے کہ یوگی ہے تو جام نیستی نوش جال کر۔ اناکو چھو ژ' فناکو حاصل کر۔ تواے طالب! تو وادی وحدت میں منزل مقصود یائے گا۔

> ہوگی ای ہستی کو مٹاکے راہ فٹا اختیار کرتاہے۔ اگر تو توگی بنتا چاہتا ہے تو اپنی ہستی کو مٹا۔ اے نادان!میری بات کان دھرکے س لے۔

اپنے وجود کو نیست کر'خودی کو اپنے سرہے دور کر۔ میں تجھے بتاؤں کہ بیہ جسم و جاں کارشتہ فانی ہے۔

یاتو ہوگی بن یا اس مسلک کو چھوڑ دے۔ اگر تو راہ کی مشکلات برداشت نہیں کرسکتا تو کاہے کو کان چھدوا تاہے؟ یمال سے بھاگ جا ایبانہ ہو کہ تیری وجہ سے دو سرے ہوگی شرمسار ہوں۔

> جو روٹی کے طالب ہیں وہ یوگی جھوٹے ہیں۔ جو بندہ شکم ہیں وہ بے مایہ ہیں۔

ظاہری کان درست نہیں سن سکتے۔ باطنی کانوں سے پیغام سن۔

سیاسیوں کے قدم طور سیناپر ہوتے ہیں۔ "سید" کیے خرقہ پوش سجدہ میں رہتے ہیں۔ "فکان قاب قوسین اوادئی۔" جوگ اتنا اللہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ "کل من ملیمافان" وہ خود کو زندگی ہی میں فنا کردیتے ہیں۔

> فاقہ مستی ان کی گد ڑی کی زینت ہے وہ فاقہ میں مست رہتے ہیں۔ بے نیاز طعام رہتے ہیں تشنہ کامی ان کاشیوہ ہے۔

P . Y

"لطیف" کے لاہو تیوں نے من کی خواہشات کو مار دیا ہے۔ سوامی نیستی کی منزل طے کرکے حق سے قریب ہوئے۔

#### سربروو سندهى

بندہ غیر کیوں بنتا ہے؟ بندہ خدا بن'جو جگ کاوالی ہے۔ ای کو راحت ملے گ جس کا اللہ سے عشق ہے۔

آج پھر آنکھوںنے ساجن کویاد کیا۔ رخساروں پر آنسوؤں کی بوندیں نہیں تھمتیں۔ لوگو! حبیب کے دیکھنے کی پیاس دیکھے نہیں بجھتی۔

لوگ خدا سے مال و زرمانگتے ہیں میں ہر روز حبیب مانگتا ہوں۔ میں دنیا کو حبیب پر قرمان کر دوں۔ جس کے ذکر سے ہی مسرت و شادمانی حاصل ہوتی ہے اس کے دیدار کاکیا کہنا؟

جب میرا محبوب محو خرام ہو تا ہے۔ تو زمین بسم اللہ کمہ کے اس کے پاؤں چومنے لگتی ہے۔ حوریں باادب کھڑی ہو کر حیرت سے اسے دیکھتی ہیں۔ خدا کی قشم میرا محبوب سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔

> لوگوں میں خلوص نہ رہا ہرا یک دو سرے کا گوشت نوچ رہاہے۔ دنیا میں صرف خوشبوئے اخلاق باقی رہ جائے گی۔ سب آدمی ریا کار ہیں مخلص تو کوئی ایک ہی ہو گا۔

اللہ نے دوست سے ملایا تجدید رسم دراہ کی بات چھڑی۔ آئین مرد دفایہ ہے کہ ترک محبت نہیں کیا کرتے۔ سركارابل

اے ہنں! (سالک) نہ آب لولوئے آبداریانے کے لئے کیوں نہیں جا تا؟ لب آب کھڑے رہنے سے کیافا کدہ؟

> ہنس وہیں ہو تاہے جہاں عمیق پانی ہے۔ کنگ اتھلے پانی میں غوطہ زنی کر تاہے۔

> > مور مرگئے ایک بھی ہنس نہ رہا جھیل جھوٹے کنگوں کاوطن بن گیا۔

## مربر بھاتی

اے سائل! آج تو کیوں پریشان خاطر نظر آتا ہے؟ کل کماں تھا؟ "لطیف" کے اے مغنی! ادھرادھر بھٹکنا چھوڑ دے۔ "سیز" کے در کاسوالی بن تو تخھے بیش بہادان ملے گا۔

> فن ذات د نسبت کامختاج نمیں جو ریاضت کرے گاوہ پائے گا۔ "سپڑ جام"انجانوں کی التجا ئیں سنتاہے۔ جو اس کے حضور شب ہجرریاضت کر آہے وہ فرومایہ نمیں رہتا۔

اے سوالی!اس ہے مانگ جو ہرروز دیتا ہے۔ دنیا کے جھوٹے دروا زوں پر کیوں صدالگا تاہے۔ یہ دے کے کل تجھے طعنہ دیں گے۔ سربلاول

جابجا سرگردانی نه کر ایک مالاب کنارے سے سیراب ہو۔ سمہ کے رااج میں جا وہ مجھے عطا کرے گا۔ وہ سمہ جس نے ناداروں کو تو ٹگر کر دیا۔ وہ جس پر نظر کرم کر تاہے اس کے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔

> اے" جکھرا!"شاد باد میں کانوں سے تیری برائی نہ سنوں تونے نالا کقوں کو نوا زا۔

" جگھرا"ہی قابل ستائش ہے ویسے اور بھی مشہور سردار ہیں۔ جو عظمت" جگھرا"کو ملی ہووہ کسی کو حاصل نہ ہوئی اس نے ازل سے ہی سیہ مقام بلندیایا۔

" جگھرے" جیسااور کوئی مجھے اس دنیا میں نظر نہیں آیا۔ وہ سارے نبیوں کا پیشوا ہے۔ اس کی شان نرالی ہے۔ فکان قاب قوسین اوادنی (ا) کامقام اسے حاصل ہوا۔ یہ خدا کا احسان ہے جس نے ہمیں ایساہادی برحق دیا۔

وو کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ خدا اور اس کے درمیان رہ حمیا تھا (مترجم)

جام درک (۱۲۸۷ء-۱۲۱۲)

> مرتبومترجم غوث بخش صابر

-11

#### جام درک (۱۲۸۲ء - ۱۲۱۲ء)

راشدشين

بلوچ صوفی شاعر جام درک جو کہ ڈو مبکی قبیلہ کے سردار کرم خان کے صاجزادے تھے۔ انھارویں صدی عیسوی کی دوسری دھائی میں ۱۲ء میں پیدا ہوئے۔ اپنی طویل زندگی میں انہوں نے بت سے اٹار چڑھاؤ دیکھے۔ وہ بمترین شا سوار' مکوار باز' شکاری اور کھلاڑی تھے۔ ان کی شاعری ان کے لئے قدرت کا عطیہ تھی اور انہوں نے وقار' مرتبے' خودی اور اعلی ترین عوائل کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔

وہ نامرادل کے زمانے میں قلات آگئے اور اس کی سربر سی میں مختلف علوم سے فیض حاصل کیا۔ شائ خانذادے کے علاوہ عام لوگ بھی ان کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ ان کی شاعری میں عشق مجازی کے حوالے سے عشق حقیق کی روحانی محقیاں سلبحتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ وہ شائی خانذادے کی کمی خاتون پر فریغتہ ہو گئے تھے۔ کیونکہ ان کی بہت می شاعری اور گیت اسی امرکے خماز ہیں کہ وہ حس فطرت کے ساتھ ساتھ اپنے کمی مجازی محبوب کی تعریف میں رطب اللمان ہیں اور اس عشق نے ان کی روح میں ایک آگ بھڑکا رکھی

- 4

جام درک کی شاعری عوام الناس کے لئے شعری عطیہ کے علاوہ صوفیانہ اور روحانی قوتوں کی حال بھی نظر

آتی ہے۔ کما جاتا ہے کہ وہ استغراق کے عالم میں خدا کے حضور بحدہ ریز ہوتے وقت دنیا و مانیما ہے بے خبرہو

جاتے ہے۔ اور اس عالم میں بے خودی کے بعد سرخوشی کے عالم میں جو شاعری تخلیق کرتے ہے وہ اعلی صوفیانہ

اقدار کی حاصل ہوا کرتی تھی۔ جام درک کی نظموں میں فی البدیمہ اور رواں طرز اظمار ساحل پر بھیلتی سکڑتی

موجول کی طرح معلوم ہوتا ہے ہوں محسوس ہوتا ہے کہ روحانی تجربوں سے گزر کروہ بنی نوع انسان کو حقیقت ،
مطلق تک رسائی کا راستہ بھا رہے ہیں انمی خصوصیات کی بناء پر بلوچی زبان میں ان کی شاعری ہے حد مقبول

موکی۔

ا پنی عوای نقافت' روایات' اقدار اور طرز زندگی کو اپنی شعری تخلیقات میں اس قدر سمو دیتا کہ وہ حقیقت کے قریب تر نظر آئیں جام درک کا ہی کمال ہے۔ جام درک نے ۱۷۸۳ء میں انتقال فرمایا۔

## كهلكهلاتي بجليال

شب رفتہ کھلکھلاتی بجلیاں ..... متانہ وار 'امراتی ہوئی شاداب آبادیوں کی جانب ہے آئیں (جنہوں نے) محبوب کی نشانیاں ہم تک پہنچائیں ہم نے اپنے بدن پر پھولوں کالمس سامحسوس کیا

> د کن کی اور ہے ایک دھنگ ابھری ہے جس کے گردخوش رنگ بادلوں کا ہالہ ہے بالکل ہماری محبوبہ کی اداؤں اور اطوار کی حامل ہے میں دیوانہ ہوں دل ہے الجھتا رہتا ہوں دل دیوانہ ہے مجھ ہے الجھتا رہتا ہے

(بی) سنهری رنگت والے بیٹے کی طرح ضد کر آ ہے یا ظالم ترک بادشاہ کی طرح زیادتی پر ماکل تھنگھور گھٹاؤں سے زنجیر آسا زلفوں والی محبوبہ کامتلاشی اس کاخواستگار جو سینکٹوں میں ایک ہے مول میں جو ہزاروں اور لاکھوں کی ہے

ہم نے اپنا حال دل مرکب ہے کہا اس سبک رفتار دشت نور دنے صور تحال ہے مطلع ہو کر زا مرجیسی اپنی دم اس نے مور پنکھ کی طرح پھیلا دی اور اسے چابک کی طرح اپنی رانوں پر مارنے لگا اے میرے آقا! جو بھنگ اور مشک کی خوشبو کاشا کتی ہے جس کی دستار میں خراساں کی مشک کی خوشبو بسی ہوئی ہے خدائے قادر حادثات سے محفوظ رکھے میں آپ کوشام تک وہاں لے کرجاؤں گا

اس شاندار خیمے کے سامنے جہاں آہو کی مانندوہ حسینہ رہتی ہے جو سروقد ہمررنگ اور خوش اندام ہے جو لعل اور ہمیرے کی مانند ہے اور یا سمین کی خوشبو سے معطر جو ہرات کی مصنوعات میں ملبوس محو خرام ہے

آغاز گفتگو ہی میں عرض مدعا کرنا دل مجبور کی افناد بیان کرنا اور دہاں بیٹھ کردل کے دکھوں کو بسلانا محبوب کے بدن سے گل یا سمین کی خوشبو پھوٹ رہی ہے

آپ خود عشق کے را زونیاز سے باخبر ہیں (کاش کہ) دوست ہمیں کوئی دواعنایت کرے اے گہریار گفتگو کرنے والے آجاکہ بہم ہم کلام ہوں محبوب کے فراق کے غم واندوہ کا تذکرہ کریں دشمنوں کی آنکھوں میں دھول جھو نکیں

#### میں اور تو

آج میرے دل کا عجیب عالم ہے وہ آنکھیں جب میری جانب ٹگراں ہوتی ہیں (اور) وہ زلفیں سنوار کر محو خرام ہے محبت کی منزلیں طے کرنے کے لئے (شوق نے) مجھے مرکب راہوار بنا دیا ہے

دوست مهرمان ہو تو میں دیوانہ نہیں وہ خود ملتفت ہو تو (زہے نصیب) درنہ میری کیا مجال ہے ہمنشین و اجام کی فریاد سنو

يه تويمال تك تها اب كنه ادربيان كرتابون

حق تعالیٰ کو اس پر جلال آئے گا۔ گرمیں کیا کروں مجھے محبوب کے دکھوں اور غموں نے جلا کر بھسم کردیا ہے میں ہجرکے ان دکھوں میں کے اپنا ہمرا زبناؤں

(اے دل) وہاں لے جاجہاں محبوب کا قیام ہے محبت کے برج جہاں سینٹلوں سالوں میں تقمیر ہوتے ہیں بند در بچوں کے بیچھے چادر آن کر سونے والی دل سے بیار تو کرتی ہے بظا ہرید دعادی ہے تمام مسلمان یقین کرلیں میری روح اس کی قید میں محبوس ہے جو جو گناہ اس گل کے لئے مجھ سے سرزد ہوئے ہیں میں نے سواری کے جانور (تن خاک) پر بھاری بوجھ لاد دیا ہے وہ اس بوجھ سے سر آباد ب کررہ گیا ہے ہمنشینو!جام کی فریاد سنو

به تويهال تك تها-اب يجه اوربيان كرتابول

برق رعد موسلا دھار بارش کی بوندیں دور دیس سے قطع منازل کرتے 'اونچے برجوں سے گزرتے اس طرح آتے ہیں جیسے طیور اور کبوتر اٹھلا کمیں یہ مناظر تمہارے بدن کے گہنوں کا حسن دوبالا کرتے ہیں نتھ 'بول اور ڈاؤنی کی بمار تاب حسن سے او ڑھنی اور ریشی ملبوس سلگ اٹھتے ہیں

وہ خوشبوے خود کو آراستہ کررہی ہے جے دیکھ کرمیں عموں کابوجھ ملکا کرنے کی کوشش کر آموں رفیقو (ہمنشینو!) جام کی فریاد سنو

یه تویهال تک تھااب کچھ اور بیان کر تاہوں

اے منڈر پر بیٹنے والے طوطے! خدا کاواسطہ ہے میراسلام لیتا جا (میراسلام) محبوب کو گھر کی دہلیز پر جا کردینا خواہ دن کاوقت ہویا پسررات

وہ جو پھولوں کے ہار پروتی ہے (کمنا) تو چودھویں کا چاند ہے تو میں رات ہوں تو مرنیمروز ہے میں (ڈھلٹا) سورج

PT.

تواونوں کاگراں قدر گلہ اور میں اس کا محافظ دستہ تو فرش خاک 'تو میں تیری چنائی تو نئے پیرے تو میں تیرا ہیرار ہوں تو نئے پیرے تو میں تیرا جو گی ہوں منتروں کا جاپ کر تا تجھے قابو کرلوں گا ہمنشینو! جام کی فریاد سنو

یہ تو یماں تک تھااب کچھ اور بیان کر تاہوں

آج میان میں حمائل میری تلوار شاد کام ہے (کیونکہ)"جام"کے پہلوسے لیٹی ہوئی ہے تیرے یہ قتم قتم کے طلائی گئے

ہرنی کی مانند کٹورے جیسی تیری آئھیں تیری رعنائیاں زیوروں کی مختاج نہیں اے گل اندام! توطلائی زیورات سے بے نیاز ہے

محبوبہ اگر چاند کی طرح مینارہ نورے تو میں شب تار محبوبہ اگر چاند کی کرن ہے تو میں گھنگھور گھٹا ہوں محبوبہ اگر لہراتی ہوئی تکوارہے میں بوجھ سمارنے والا کندھا ہوں ہمنشینو!جام کی فریاد سنو یہ تو یمال تک تھااب اور کھے بیان کر تاہوں

''جام'' کے جگر گوشے! یہ اشعار غور سے سنو یہ حیات مستعار فانی ہے' دنیا خاک کاڈھیر حیات دوام کسی نے بھی نہیں پائی

توحسین دلرباہ میں تیراشیدائی باغوں کاتو منتخب کھل ہے تواگر نہیں آتی اس کا بتیجہ کجھے معلوم ہے؟ آزہ گفتار شاعر کا کیا حال ہو گا

''جام''کابدن آتش فراق میں جل جائے گا وہ کسی کام کانہ رہے گا عاشقوں کے لئے (فراق کی) ایک ایک گھڑی سال بن جائے گی کیا تم مجھے نہیں پہنچانتے میں جام درک ہوں جو ڈو مبکی (قبیلے) ہے بچھڑگیا ہے

#### ياران بمدم سنو

یاران ہمدم سنو دوستو' دشمنو شاہانہ مزاج رفیقو میراکلام سنو

میرے اشعار کے دفاتر (جن میں) میں نے لعل جمع کیے ہیں میں نے (ایسے) اشعار کیے ہیں میں نے موتی پروئے ہیں

> برسول مبحدم وجیھی دلریا روح کی مانند لطیف حور شائل بستان کی بهار انار کی لڑی جیسے دانت مانندگل تبسم بنے تو مروارید برسیں اس کی نرگس آنکھوں سے

(بیر تو) آئکھوں کے لئے باعث زیاں ہے (بلکہ) دل وجان کے لئے بھی

# عالم خيال

شب رفته عالم خیال میں میں نے اک خوش خرام محبوبہ دیکھی ایسی مہہ وش چاند جے دیکھ کر شرمائے پرندوں کے وزیر طاؤس کی طرح ممتاز

اگرچہ محبوب ہم چشموں میں مثال شاہ ہے اس کی ادائیں خود سرانہ ہیں جو زیورات سے بچی بی ہے اور ماہ تمام پر طعنہ زن ہے اس کی خوبصورت کل پر خوشگوار سایہ ہے گل اندام ستاروں سے بھی سوا ہے

تاہم وہ جدا ہونے کے قابل نہیں ہنس دے تو موتی جھڑیں محو خرام ہو تو دھرتی فروزاں ہو ہم نے خواب مسرت میں محبوب کے ہونٹوں کا رس دودھ کی طرح گھونٹ بھر کریا

TTT

بیدار ہونے پر (مضطریا نہ)
امیرانہ لباس ا آد کر
کاسنہ گدائی ہاتھ میں لوں
در در پر ہانک لگاؤں
سوکھے کمڑے مانگتا ہوا
کتے کا ایک پلا ساتھ لئے
پوری تیز رفتاری کے ساتھ
محبوبہ کے حریر و مخمل کی پروا نہ کرتے ہوئے
اس کے در پر پہنچ کر درویشانہ نعمو بلند کروں

محبوبہ خیمے سے باہر آئی ہاتھ پونچتی ہوئی پردیسی فقیرنے کہا میری جان مجھے غم فراق نے ہلاک کر ڈالا ہے

> محبوبہ نے اپنے ہاتھوں کی نشانی دے دی دل غمدیدہ کو قرار آگیا چال میں طمانیت سی آگئی

زرہ کو کانٹے والی تیخ جیسی زلفیں آئکھیں سوہان کی طرح (دل میں اترنے والی) گویا دو چراغ فروزاں ہیں وہ باغوں کا خوشبو دار کھل ہے

> ہاتھوں میں قیمتی جواہرات کی لڑی ہے چرے پر مروارید انگشتری میں عقیق جڑا ہوا طلائی ہار قابل نظارہ ہے جو سانپ کی طرح بل کھایا ہوا ہے ہاتھوں میں انمول فیروزہ

مارے ول پر تیری حکمرانی ہے ہم سے اک بل کے لئے بھی بناں نہ ہو ایک طرف سے مسرت و مسری جانب سے ہم آنکھیں آنکھوں سے حکمرائیں ہم نے پازیب کے بوسے لئے ہموارہ چاند کی طرح داربا میرا متانہ دل باغ باغ ہوگیا ایک شاخ سے ہزاروں شاخیس پھوٹیں ہراک شاخ پر نیا پھول کھلا پھولوں پر نکھار سا آگیا گویا ہم نے (عشق کی) خونچکاں داستان پڑھ ڈالی

آ کھوں کو بصیرت نصیب ہوئی عوارض کی دوا دیجئے ہم آپ کے آباع فرمان ہیں آپ کے ہار سنگھار اور زینت کے (مداح)

اے عشوہ طراز کم کر عشوہ و ناز کم کر تینے و تیرکی بازگری یہ تیری قدرت سے باہر نہیں کہ ہمارے سنگ ایک پیالہ تلخانہ نوش فرمائے

#### مطرب ساز طرب

مبحدم میں خدائے ستار کو یاد کر تا ہوں روزی دینے والے دا تاکو دوستو میری باتیں غورہے سنو "جام"کے موزوں کردہ اشعار

مطرب اپناساز اٹھالے خوشنوا تاروں کے آہنگ سے نغمہ چھیڑدے اور میہ نغمہ حاکم اور سردار کے ہاں جاکر سنا

ایک دن میں کسی کام کے سلسلے میں اور دورا دورا دورا دورا دورا ہے گزرا ہوار میں میں نے ایک حسینہ دیکھی جو کرتی اور دورا ہے ہوئے تھی گیسو زنار کی طرح شانوں پر ڈال رکھے تھے جواں مانگ نکال رکھی تھی ہونے گانار کیے ہوئے ہوئے ہونے گانار کیے ہوئے ہونے گانار کیے ہوئے ہونے گانار کے ہوئے بین پر دندا ہے کی پھین تھی بین بر دندا ہے کی پھین تھی ناک کٹار کی 'مانند ستواں ناک کٹار کی 'مانند ستواں

باغ میں میں نے تین طوطیاں دیکھیں تینوں ہمسراور در آبدار تھیں (وہ) پھول جو حکمران کے باغ میں کھلا ہے سلطان کے مرو دستار کی زینت ہے

میں نے چاہا کہ انمول (محبوب) سے ملا قات ہو محفل میں سائل بن کر بیٹھوں معزز مجلس میں باریاب ہوں

> جب ہم رو برو آئے اس کی شوکت وسطوت دیکھی دل غم دیدہ کونئ زندگی ملی عارض پر آزہ پھول کھلے ہرشاخ کا اپنا الگ رنگ تھا

محبوب میرے دل کی حالت یا گیا چرہ عارض سمیت عطا کردئے جمال دل افروز د کھلا کر میری روح سے (غم وغصہ کا) ناگوار بوجھ ہٹا دیا

### ولربا محبوب

گزری رات میں نے اس دلربا محبوب کو دیکھا جو حسینوں کا سرباج اور سربر آوردہ ہے

دنی زبان سے میں نے عرض کیا میری جان! یوں ہے محابہ نہ گھوما کر (درنہ) تمہارے شمع رخ کے گر دیروانے سمٹ آئیں گے اور اس طرح کی عاشق جان سے جائیں گے

میں نے شکوک اور اوہام کے سارے قفل توڑؤالے ہیں۔
اور عشق حقیقی کو تسلیم کرلیا ہے
میں نے اس گلرخ سے کہا
وہ جو در گفتار اور ہزار ناز ہے
جس کی ہنسی میں پھول جھڑتے ہیں
اس شکر گفتار ہے کہا
تیرے فقیر کی حالت ہے ہے
دل فراق کے مارے زخم زخم ہے

جومالک حقیق ہے محبت رکھتے ہیں وہ منکروں سے بیزار اور متنفر ہیں لباس سے بھی وہ خاکسار نظر آتے ہیں اور آنخضرت پر درود بھیجا کرتے ہیں اور خالق کا ئنات کی حمد کرتے رہتے ہیں مرماکی طویل راتوں میں آدھی آدھی رات کو نالہ وفغاں کرتے ہیں

TT.

آج میری محبوبہ وادی وادی دھمک رہی ہے گویا وہ بدخشاں کا ایک لعل گراں بھاانت (ایبالعل) جولا کھوں فلوس میں بھی ہاتھ نہ گلے

جوا ہر فروشو! میں ہی اس کا خرید ار ہوں جو خوشبوؤں میں بسی ہوئی معطر ہے جس نے تیل تھلیل ہے بناؤ سنگھار کرر کھا ہے جو قیمتی ملبوسات میں ملبوس ہے قصرناز میں ایک تجلی سی مجل رہی ہے نظرید ہے بچنے کے لئے (اس نے) نقرئی تعویز پس رکھے ہیں نظرید ہے بچنے کے لئے (اس نے) نقرئی تعویز پس رکھے ہیں

قامت رعنا پر شمشاد قربان محبوبہ گل لالہ بلکہ مجسم گلستان ہے جس کے روبرو سروبستاں جل ہے (اس مدہ وش نے) کئی چکوروں کو سرگرداں کرر کھاہے (اس مدہ وش نے) کئی چکوروں کو سرگرداں کرر کھاہے

> آپ سلطان ہیں میں آپ کی خاک یا ہوں مجھے ہر گز بھلانہ دینا میں آپ کو مجھی بھی دل سے بھلا نہیں سکتا

میری بیر استدعاہے جو آپ سے عرض کر تاہوں جو بخیل آدمی ہے اسے کوئی بھی اچھا نہیں کہتا پہلے غریبوں کو خود ہے امید دار کر تاہے پھر خود کو پر دے کے پیچھے چھپالیتا ہے

بات فیمتی موتی کی طرح ہے منہ سے نکلنے کے بعد ادنی پھربن جاتی ہے قول دشخن اگر سنجیدہ ہو پھر کی طرح و زن دار ہوا کر تاہے طوفان باد و باران اے اپنی جگہ سے ہلا نہیں کتے

قوم کی محترم شخصیتواور باو قار حسینو اے جنت کی خور میری عرض س لے اپنے عارض اور جبین سے نقاب الٹ دے ماکہ میرے محترم ہو کردل کے داغ دھو سکیں تیرے ہاتھوں سے میری دنیا پاکیزہ اور پر سکون ہو سکے

تومیرے ہمراہ ہو تاکہ میں دل و جان سے تیری ستائش کروں اور امن د امان سے اس منزل تک پہنچ جاؤں جمال طالموں اور سنگدلوں کاخوف نہیں ہو گا سورج جب بادلوں میں مستوراد رسایہ ابر ہو جب بادل برہے پر آمادہ ہوں بادلوں سے دعائیہ عرض گزار ہوں

بادلوا جاکر شاداں و فرحاں نرمک پر برسو ماکہ ندی' نالے اور سنرہ دلکش مناظر پیش کریں بندات لبریز ہوں اور کو ہستانی گڑھے پانی ہے بھرجا کمیں کونج جیسی محبوبہ صبح سورے (سیبلیوں) کو لئے کونجوں کی مانند کرلاتی کو ہستانی حوض تک جا کیں ایک پہر گزر کرلوٹ آگیں بھر کبوتر ان کے شانوں پر پرواز کرتے رہیں

تمہاری انگوشی اور انگشتری ساروں نے اپنے ہاتھوں ڈھالی ہیں زیور تیار کرنے سے پہلے ساروں نے خاصی محنت کی ہے سونے کی میہ بالی کیسی بھلی لگتی ہے جو ایک عالم سے خراج تحسین وصول کر رہی ہے اے پری خود کو میرے بوس و کنار کے ڈرے مستور نہ رکھ يريون كاجھرمٹ

یرسول (ہم) مرہزو شاداب بیلہ ہے مبک رفنار معلورا کے ہمراہ روانہ ہوئے

'' مهلو''رکاب پرپاؤں دھرنے نہیں دیق نہ ہی اپنے پاکیزہ پہلو اور رکاب کو چھونے دیتی ہے

> علی الصباح گھرہے چلا "کو بھی"(پیاڑ) کے منا ظرد یکھنے کے لئے پیاڑوں میں ہے" کو بمی" قابل دید ہے

> > جس پر ابر خنگ برستار ہتا ہے شب و روز بر فباری ہوتی رہتی ہے دن ہو کہ تاریک راتیں برف جھلملاتی رہتی ہے

سنہرے اور حریری تختوں پر چٹانوں پر انگور پک چکے ہیں لیموں اور دو سرے قدرتی پھل طیور اور پرندوں نے چگ لئے ہیں باز اور بھوکے کبو تروں نے

بزرگی کے 'مالک اصحاب اور عرشی فرشتو بادلوں نے مجھ سے بڑا ہی دھوکہ کیا (میہ طے کرکے کہ)" آج درک کو بھگوئے بغیر نہیں چھوڑنا کرموکے کشیدہ قامت بیٹے کو۔"

-

(بادل) بہم مَشورہ کرکے متفق ہوئے مجھے صحرا اور بیابان میں آن لیا میرے ہاتھ کی کمان بھگو ڈالی صندل کی لکڑی ہے بنا میرا رباب (اور) جلترنگ بھی ہرات کی خوشبو میں معطر میری دستار بھی

> اب جو ہادل چھٹ گئے نم آلود ہواؤں نے رخ بدل دیا میں نے عقاب کی طرح اپنا بدن جھاڑ لیا شیر کی مانند انگڑائی لے کراٹھ کھڑا ہوا

ریوں نے کوہ با مبور کی چوٹی پر آگ روشن کرر تھی ہے بلند چٹانوں کے قرب جوار میں آسانی مخلوق (بریاں) آکر جمع ہوگئی اور حلقہ سابنا کر محور قص ہو گئیں چٹانوں پر عشوہ طرازیاں کرنے آگیس

میں نے آگے بڑھ کر چاہا کہ ایک کو پکڑلوں کچھ آگے بڑھا' قدرے چچھے ہٹا آسانی (مخلوق) پر میاں اڑ گئیں اڑ کر ملندیوں کی جانب چلی گئیں اونچی اڑان کے بعد دور جا بمیضیں ( کہنے لگیں) ہائے رے دیوانے فقیر دیوانے اور حیوان نما

وہیں رک جا۔ایی خاطر آزردہ نہ کر ایبانہ ہو کہ غصے میں خود پر جھلا اٹھے ہم اس دھرتی کی مخلوق نہیں ہیں

ہم توشہیدوں کے لئے مخصوص پریاں ہیں جس دن مجھے شادت نصیب ہوگ اور تیرا کاروان ابدی منزل کو روانہ ہوگا (اس روز) ہم نوعوس کی طرح زلفیں سنواریں گی تیری را گزر پر تیری منتظرر ہیں گی ہم مجھے اپنے تروں پر اٹھالیس گی تیرے دل کی تشکی بجھا ئیں گی تیرے دل کی تشکین اور تمناؤں کو سیرانی بخشیں گ

میرے بیلے ساتھیو! خوشی کے گیت گاؤ جری اور بیلے ساتھیو! (دعا کرد) مجھے جلد از جلد شہادت نصیب ہو اگد میں آسانی پری سے شادی رجاسکوں اور اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کرلوں اور اپنے وجود کو گناہوں سے پاک کرلوں

# خوشانسيم بهشت

حوتنا میم (سحر) توبن پوچھے جنتی ہے کیونکہ تو نازک اندام محبوبہ کی جانب سے آئی ہے

اس گل اندام کے عارض سے کھیلتی رہی ہے شب بھر پوری طرح اس گو ہر آسا چرے کو تحبنم سے نم کیا ہے

> جب اس چاند کو شرمانے والے چرے نے فیمتی پر دوں اور بچھونوں سے باہر جھانکا تونے اس کی زلفوں سے میٹھی ممک اڑالی

ہجرد فراق راتوں کو مجھے چرکے لگاتے ہیں کیکر کی لکڑی کی تیز آنچ پر بری طرح جلاتے ہیں میں اپنے محبوب کے خلوص و محبت کاسوچ کر آدھی آدھی رات کو بیقرار ہو جا آ ہوں اور اس ماہ روکی خوشگوار محفلوں کی یاد میں تڑ پتا رہتا ہوں

اس کے جی میں ہے کہ مجھ پر کوئی بھاری اخسان کرے عظیم اور بامعنی احسان (گر) حسینوں کے ناز صبر آ زما ہوتے ہیں مجھی نایاب اور مجھی فراواں مھھر تھسر کر جسم و جان کو اذبیتیں دیا کرتے ہیں

نہیں میں محبوب کے علم سے سر آبی نہیں کر سکتا بلکہ سپر کی طرح اپنی جان پیش کر آبوں (اس کی) آنکھوں تازیانوں اور تیرو پیکان کے لئے نہ میہ مجال ہے مجھ میں کہ عرض مدعا کروں نہ میہ تاب و توان خود میں یا تا ہوں کہ اس مہہ لقاہے گفتگو کے لئے زبان کھولوں

اس دن کے لئے منتظر' چثم براہ ہوں کہ خدااس کے دل میں محبت جگائے اوروہ حور شائل طلائی تخت ہے اتر آئے مجھ جیسے (سمہ)سلطان مرتبت شخصیت کے طالع کے

> مه کامل کی طرح بلند ہو کر (چڑھ آئے) شاہ اکبر کی طرح ہمارا رہنما ہے اپنے گرمار د ہمن سے میرا حال پو چھے سالها سال دل میں گھر کئے ہوئے غم ہجراں کی بابت دریا فت کرے

بے خوابیوں اور شب بید اربوں کا حال ہو چھے ۔ درد کی ٹیسول سے سکون کا سامان تو میسر آجائے

اے انمول لعل بدخثان! ہمیں آپ کے سراقدس کی قتم آپ کی شدوشیریں صحبتوں کی آرزومیں مجھ پر عجیب سی بیخودی طاری ہو جائے گی اگر تمہارا سنمری چرہ میرے خون بہاکے عوض میسر آسکے سیل سرمست (۱۸۲۹ء – ۲۹۵۱ء)

> مترجم نصیر مرزا

٩٣٩

#### مسیل سرمست (۱۸۲۹ء۔۳۹۷ء)

سچل سرمست

کیل سرمت جن کا اصل نام خواجہ عبدالوہاب تھا خیرپور سندہ کے علاقہ درازان کے ایک صوفیائہ گھرانے میں ہدا ہوئے۔ انہیں بجین ہی ہے صوفی قرار دیا گیا ہے ان کے آباء میں ہے شماب الدین محمہ بن قاسم کے ساتھ ارض سندھ پر دارد ہوئے۔ تھے بچل سرست کے زمانہ میں سندھ پر کلمو ڈول کی حکومت تھی بعد ازاں یماں تال پور حکران ہوئے اور بچل کی وفات کے وقت سندھ بتدر تج برطانوی اجارہ داروں کے قبضے میں آرہا تھا۔ روایات کے مطابق کما جاتا ہے کہ بچل کا نام بچ کی بناء پر اور سرستی کی بناء پر بچل سرست پڑا اور دہ بچل سرست کے نام سے معروف ہوئے۔

تاریخ دانوں کے مطابق کچل کی شاعری ماضی کے تجربات اور مشاہدات کی بناء پر مخصوص فلسفیانہ افکار کی حال نظر آتی ہے۔ بے پناہ طالعے اور سرکردہ مشاکخ و علاء کی تربیت کے سبب کچل کو بہت می زبانوں پر عبور حاصل تھا انہوں نے سدھی' سرائیک فاری' بنجابی اور اردو میں اعلیٰ پائے کی روحانی شاعری کی۔ کچل صوتی شعراء کی اس قبیل سے تعلق رکھتے جو "ہمہ اوست" کے فلفے کی تقلید میں ہرشے میں خدا کے مظرکود کھتے ہیں۔ کچل کی فکر کی اساس معروف فلسفی "عطار" کے نظریات پر جنی ہے۔ ان کی شاعری میں "منصور حلاج" کے صوفیانہ تجربے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جے کہ تنگ نظرعلاء نے قابل گردن زدنی گردانا تھا۔ حلاج کا فلفہ صوفیانہ تجربے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے جے کہ تنگ نظرعلاء نے قابل گردن زدنی گردانا تھا۔ حلاج کا فلفہ

mr 1

کل کی شاعری میں موفیانہ استعارے کے طور پر جابجا نظر آتا ہے۔ کیل کے کلام کی سب سے بوی خصوصیت اس میں شامل غنائیت اور موسیق ہے۔ تمام تر شاعری فکری محمرائی کے ساتھ ساتھ موسیق کے اسرار رموز میں بھی رہی کبی ہوئی ہے۔ وہ مبنغانہ طرز تخاطب کی بجائے "من و تو" کے حوالے سے زات مطلق کی نشاندی نمایت سادہ اور رواں انداز میں کردیتے ہیں۔
کیل سرمت کاوصال ۱۸۲۹ء میں ہوا۔

MAL

پہلے توڑ دے سب بندھن خام خیال کے حاصل ہو گی تب حیرت مجھے حلاج کی

(r)

ہر جا تھم چلائے جو ایبا بن انسان صورت سے پہچان د کمھے کے یار تو صورت کو

(٣)

گر تو جانے "آپ" کو میں ہوں کوئی "اور" "دوئی" تجھ کو لے ڈوبے گی مور کھ! کرلے غور

(m)

بندھن سب تعظیم کے توڑ کے چل انسان نوبت انا الحق کی بجاعلی الاعلان

rrr

(0)

جے تو جانے موجوہ ہی تو ہے مران یہ ہیں ان کے اوج سولی کی جو راہ چلیں

(T)

کفرو دین دلول کے دام بیہ موجول میں ڈالدے ان کے بعد ترے احکام ہر جا چلیں جگ میں

(4)

پیچھے سے مجبوب کو تجدہ ہے بیکار تجدہ روا ای سمت جس رخ چرؤیار

(A)

جان نہ تفاوت عبد اور اللہ میں. یہ مجھی تو امرت وہ مجھی خدا نہیں اس سے

777

(9)

جویہاں موجود ہے وہ ہے وہاں موجود گرنے ہے دیوار ہیں ایک شاہد و مشہور

(10)

گراہی ہے ہی ہوتی ہے قدر ہدایت کی بن گمراہی کب ملتی ہے نظر ہدایت کی

(11)

جمال ہجوم ہے انسانوں کا وہاں نہ میں جاؤں سر سجا کر اپنا یارو! راہ حلاج کی لوں

(11)

ہے جو عقیدہ عام کا وہ میں نہیں مانوں یارو! میں وہ ہوں بندہ کسی کا جو نہیں

مجھ سے ہوئی اب بھول خود کو سمجھا آدی دور ہوئی جب بھول میں سامیں تو خود ہوں (11) جيسا خود كوسمجها تفا ویها بی میں تھا بچو مجھ صادب کا رہ گیا ہے نام بس! (10) اس کو پاگل مت کمو پاگل خلقت ساری اس پاگل کو چیز ملی جو قسمت کمال ہماری (M) چپ بینھوں مشرک کہلاؤں بولوں تو میں کافر ہوں تچل جو بھید کی بات ہے کس کس کو سمجھاؤں

(14) رے، میرے من میں آگ عشق کی تو نے ہی بھڑکائی آہ و فغال کی صورت میں تیری یاد لیوں پر آئی · (IA) جن کی دکھ سے یاری ان کا ملے نہ کہیں نشان قسمت ہے ہی دکھ ملتا ہے سب کا بخت کہاں؟ جیون دکھ کے سنگ بسر کر بیون دھ کے جاتے جب تک جینا ہے پریتم ہے جو بول بندھا ہے اس کو پانی دے (r·) جن کی دکھ ہے کی یاری منہ ان کے مشعل ان کے دکھ کی بیتا جانوں بات بری مشکل!

(11)

اک تجھ کو میں "ہوت" نہ بھولوں بھولے سب سنسار موت سے بھی آنکھوں میں تو سدا بسے دلدار

(11)

تجھ کو کیسے بھولوں پریتم! بھولے سب سنسار تیرے سنگ ہی میری ہستی دور نہ ہو دلدار

(17)

س کے میری بات پیا! جھ کو ہی چاہوں تیرے سنگ چلوں جگ روٹھا تو کیا ہوا؟

( ٢٣)

جب تک ان کو ملوں نہ مادر! موت نہ آئے راس رہے گی مجھ کو موت سے تک بیا ممن کی آس

(ra) وہ جو ہای' کیچ' کا کاش وہ آئے پاس! لے آئے کوئی یار کو من میں پھوٹی آس (٢4) منزل پر مرناسیھو اس پر جیون قربان عاشق چیچے کب ہے دے بڑھ کر اپنی جان ابھی تو کل وہ جدا ہوئے ہیں ابھی تھے میرے پاس سکھ سب چھن گئے' میرے من کا آنگن ہوا اداس (rA) "لوئی" او ڑھ کے دلمن بی میں اپنے لوگوں میں ان پر واروں ہیرے موتی! جان بھی دیدوں میں

(14) جیسی تھی "ملیر" میں ویسی رہوں یہاں پر وہ بات کہاں؟ قیدی ہوں زنداں میں ( ~ ) پاس رہیں وہ میکے والے ب م المين الم المجھ سے دور بن ان کے کیا جینا مرنا! اب تو ہوں مبحور (r1) عمرا بنا میکے والوں کے میں بد صورت ہوں لوئی ان کی نشانی مردم اے سرپہ رکھوں ملک "ملیر" کی ست ہے آج ایسی چلی ہوا جیسے قاصد لینے آیا میں نے یہ سمجھا

( 77) سدا رہیں خوشحال مارو دلیں ملیر میں کوئی دکھ ملال آئے نہ ان کے جیون میں (mm) ترے رنج نے چھری بنا مجھ کیسے رکھ دیا کاٹ رانا! میری خوشیاں لے کر گیا ہے تو کس کھاٹ! (ra) اب بھی ماتی ہیں بیراگ میں نے دیکھے کل کیوں نہ ان کے سنگ گئی میں روتی ہوں یل یل (٣4) ہم تم دونوں ایک ہیں ساجن! یوں ہیں بہتے بادل میں جوں بجلی سائیں! صدر مصدر

(MA) مولا! آج تو جل تھل کر دے اس برہن کا دلیں آن ملے گا بر کھا رت میں پریتم ہے پردلیں (ma) مت سمجھو بیہ بات سکھی ری! بیت چلی برسات تھوڑی در کو تھی ہے بیہ پھر ہوگی برسات (4.) کان بھٹے تھے جوگی گزرے ہان ہے تے ہوں سرائے ہاندھ کے آج قطار الیمی بجائے مرلی کر گئے مست ہمیں متیار ان کی بات نہ بھول سکوں گی جیون کے اس پار

رو رو کروہ خون کے آنسو رو رو روہ ول کے اسو کہتی ہے اے کاگا! "تجھ یاؤں میں گھنگھرو باندھوں چھم تجھم تو چھمکا سندیسہ ساجن سے لے کر ساتھی' جلدی آ چن کر موتی' میں پنچھی کے کوں مرضع پر اڑ کر میرے پریتم کی جو لائے خوب خبر آئے میرے گھر كرے بتياں پريتم كى ساجن نے سندیسہ لکھ کر کاغذیپه بھیجا پنیاں بات ای میں ساری اور نه کوئی سمجھا کاگا ان کے پاس سندیسہ ساجن کا لایا پڑھتے پڑھتے اشکوں میں وہ بھیگ گیا سارا

.

طوق علی مست (۱۸۹۲ء۔۱۸۲۵ء)

> مترجم غوث بخش صابر

#### طوق علی مست (۱۸۹۲ء-۱۸۲۵ء)

راشدشين

بلوچوں میں سب سے زیادہ محبت کیے جانے والے صوفی شاعر "طوق علی" مت جنہیں "مت توکلی" کے عام ہے بھی یاد کیا جا آ ہے۔ مری قبیلہ کی ایک شاخ در کانی ہے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی آدریخ پیدائش سے متعلق یقین کے ساتھ کچھ نہیں کما جا سکتا۔ بعض مور خین نے محض قیاس کی نبیاد پر تحریر کیا ہے کہ یہ ۱۸۲۵ء کے لگ بھٹ پیدا ہوئے اور اپنی شاعری اور صوفیانہ افکار کی بدولت بے پناہ عزت شرت اور مرتبہ حاصل کرنے کے بعد ایمک پیدا ہوئے اور اپنی شاعری اور صوفیانہ افکار کی بدولت بے پناہ عزت شرت اور مرتبہ حاصل کرنے کے بعد

طوق علی ست بھپن ہی ہے بھریاں چرانے کے چشے ہملک تھے۔ اور انہوں نے ساری زندگی بھی بھی دو سرے چشے کو اپنانے کے بارے بیس نمیں سوچا اور کرو فرکے ساتھ اپنے اس چشے کا ذکر کرتے۔ شروع ہی دو ست کی دو سرے بیٹے کا زیر کرتے۔ شروع ہی انہیں عام بندوں میں انبان کی حیثیت ہے تنلیم کیا جانے لگا تھا۔ اپنی سرگرداں طبیعت کی بدولت اور ست الست ہو کر حقیقت مطلق کی خلاش میں پربت ہے پربت وادی ہے وادی ایک قبیلے ہو دو سرے قبیلے اور ایک علاقے ہو دو سرے علاقے تک گھو سے رہ اور لوگ انہیں طوق علی ست کی بجائے توکل کرنے والا ست علاقے ہو دو سرے علاقے تک گھو سے رہ اور لوگ انہیں طوق علی ست کی بجائے توکل کرنے والا ست توکلی کہ کر پکارنے گئے۔ انہوں نے سمون کے شاہباز قلندر 'وزرہ غاذی خان کے ختی سرور ملتان کے شاہ بماالحق کے مزاروں پر اپنی اس سیلانی طبیعت کی بدولت عاضری دی۔ حق کی خلاش میں دیلی بھی گئے اور معروف صوفیاء اور مشاکخ کے آستانوں پر حاضری دی لیکن ان کی طبیعت تب بھی میرنہ ہوئی اور انہوں نے کمہ اور مدینہ کا قصد کیا۔ اپنے تمام سنروں میں انہوں نے حقیقت اعلی کی خلاش کی جبتم ترک نہ کی۔ بلاخس روحانی صلاحیت اور قوتمیں ان کا مقدر بنیں۔ اور انہیں لامحدود فطرت کے مقدی اور اعلی ترین مدارج کا شعور حاصل ہوا۔

ان کی تمام نظمیں خداوند قدوس کی حمد و نتاء سے شروع ہوتی ہیں اور فطرت کی تعریف توصیف کے بعد "سمو" کے حسن بیان پر ختم ہوتی ہیں۔ جے وہ استعارے کے طور پر اپنا واحد مدعا بیان کرتے ہیں۔ ان کی شاعری بلا اخمیاز رنگ و نسل اعلی و اونی سبھی میں بے پناہ مقبول ہوئی ان کی شاعری میں معملی محبت کی نہ مرنے والی ایک الیم آگ روشن نظر آتی ہے۔ جو عامیانہ جذبات یا مصنوی زبان کی محاج نہیں۔ وہ بلوچوں کے لئے ان کے ول کی آواز اور ان کی روایات و اقد ار کے امین نظر آتے ہیں۔ یمی وجہ ہے کہ عام و خاص انہیں بلوچتان کی بلبل کا خطاب دیتے ہیں۔

### ليموں كاپيڑ

میرا محبوب کوہ جاند راں پراگے ہوئے کیموں کا ایک پیڑ ہے جو دشوار گزار گھاٹیوں اور جٹانوں کے سائے میں بڑھا ہے وہ ابر بہار کے خدو خال لئے ہوئے ہے ہوا کے خوشگوار جھو تکے کی طرح لہرا تا ہے اس کی شاخیں ذا مرکے بیل کی طرح پھیلی ہوئی ہیں اور (اس کے) ہے محبوب کے چرے کی طرح طلائی لگتے ہیں اس کا انگ انگ بیلی کمر کی طرح ہے اور اعضا تیج آبدار کی طرح ہے اس جو ہردار تیج کی طرح جس کے مالک اے بوے حوصلے سے اٹھاتے ہیں اس جو ہردار تیج کی طرح جس کے مالک اے بوے حوصلے سے اٹھاتے ہیں اس جو ہردار تیج کی طرح جس کے مالک اے بوے حوصلے سے اٹھاتے ہیں

میکائیل بادلوں کا ناخدا ہے

ہوندوں کی باگ اس کے ہاتھ میں ہے

ہریان ہو تو پتن پر میند برسائے

ہرس سے آرزو مندوں کی آرزو نیس پوری ہوں

دریا کے لہروں کی باگ کھلی چھوڑ دے

ہاکہ وہ ساون کے سیلاب کی طرح اللہ آہوا آئے

اور میرا محبوب نزہت گاہ شاہی میں پھول کی طرح کھل اٹھے

پر اسرار طوطیوں کی مائند سنررنگ میں ہے

پر اسرار طوطیوں کی مائند سنررنگ میں ہے

اور مست کی یا دوں میں ڈو باہوا ہے

اور مست کی یا دوں میں ڈو باہوا ہے

رارعب اور جلال دیم کھر دلی جاتے ہے۔
دل پر جلیل د قدار خدا کاخوف طاری ہوجا تا ہے

پچھ تو (اپنے اعمال کے باعث) ازل ہی ہے گرفت میں ہیں
جبکہ پچھ تیری رحموں سے فیضیاب ہیں
میرے اور میرے محبوب کے در میان ایک باریک پردہ حاکل ہے
آنکھیں فرط محبت ہے اشکبار رہتی ہیں
میری تمناہے کہ مجھے دیدار حق کایا کیزہ شربت مل جائے
میری تمناہے کہ مجھے دیدار حق کایا کیزہ شربت مل جائے
وہ شربت جس سے دور نگوں کے شیشے لبریز ہوں
وہ شربت بھی ہو خواں نے شیشے لبریز ہوں
وہ (شربت) جو شاہ (مردان ) کے دونوں بیٹوں نے نوش فرمایا
پیلے کاغذی ہو نٹوں سے ایک جام کی آر زو ہے

راہ خدامیں ایک جام دیوانے کی نیت کا ایک جام ماکہ بیہ ناؤ نوش ہمارے دروازۂ دل پر دستک دے مسئوں میں ملبوس و مزین محبوبہ کی چھپر تلے منتظر ہوں حضرت لال (شہباز قلندر) کے روضہ پر حاضری دیتا ہوں

# قائم قديم ذات

ہرکوئی فانی ہے صرف اس کی ذات کو بقائے
جب کوئی خود کافی ہو تو کسی اور کو کیا خاطر میں لائے
میں محبوب (رسول پاک) کی نورانی چادر کی پناہ میں ہوں
ابنی مہرمانی اور نظر نیک کی رحمت سے توجہ فرما
تولا شریک اور پاک ہے بے پناہ گناہوں کا نظرانداز کرنے والا
تیری قدرت کامل ہر شئے کو محیط ہے
ایسا بادشاہ جو رفعت پناہ بلند اور بے مشل ہے
تو ہی ہر حال میں میرا مالک اور وارث ہے
میری سفارش تو ہی ہے جو بے نواؤں کا بھی پروردگار ہے
میری سفارش تو ہی ہے جو بے نواؤں کا بھی پروردگار ہے

خطاکی بنیاد جد (حضرت آدم علیه السلام) سے پڑی ہے اگرچہ مقدر جو چکا تھا حق تعالیٰ کی بارگاہ سے میں اس روز کے لئے احسان مند (اور مدح حوال) ہو کہ نونے شاہ (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کو معراج پر بلایا دو طرح کے فرشتوں کا نزول ہوا تھا اپنے پیارے گو بیغام پہنچایا (عروج کے موقع پر) یوں لگتا تھا کہ توانا بیلوں کے نر بچھڑے جتے ہوئے ہیں یا پھر تومنداور ہے پروا'جوان اونٹوں کی رفتار تھی ایسے قوی' لاطمع اور درمند مرکب تھے تیز رفتار کشتی کی طرح (ہوا میں تیرتی ہوئی) چیثم زدن میں منزلوں پر منزلیس طے کیس اور ملکوں کے حدود ہے گزرے اور باغ ارم میں ساکن ہوئے اور باغ ارم میں ساکن ہوئے بارگاہ رحمت ہے کچھ بخشش لائے بارگاہ رحمت ہے بچھ بخشش لائے اور اس لال کے بین پر لاکر نچھاور کرڈالی اور اس لال کے بین پر لاکر نچھاور کرڈالی مست اس کیفیت کے شوق میں بدمست ہے

روح ہے اس کرم کی لہریں بڑھ بڑھ کر نکرا رہی ہیں عرش کری اور اکبری عنایات کی خبرلا رہی ہیں ایسے میں ایک من رسیدہ بزرگ سے مد بھیڑ ہوئی اداؤں کاشہرا بدالوں کا مسکن ہے ہماری جنگ ماملان حسین علیہ السلام سے ہے ہم حضرت امام جسین علیہ السلام کے گروہ سے ہیں مست محبوب کے بیاروں کے ساتھ ہے شاہ (مردان ) کے کاروان اور شخ ہائے آبدار
حضرت کاروئے مبارک اور شخ ہائے آبدار
شاہ مردان کے دونوں حسین رخسار
معطرد ستار اور خود مبارک
نامریں جبہ و دستار کو تہہ بدتمہ کیے ہوئے
پھولوں بھری ڈھال آپ کے سرپر سامیہ فکن رکھوں گا
اور یزید کی کٹار رد کردوں گا (سے بچاؤں گا)
مخبوب کے ساتھ مل کر جھولا جھولوں گا
دولہا کے ساتھ مل کر جھولا جھولوں گا
دولہا کے ساتھ خوش دلی سے مل بیٹھوں گا

اے محبوب مجھے تمہاری خوشنودی اور رضاور کارہے
اس جمان (فانی) کی دادو دہش اور حرص ہے غرض نہیں
جمان فانی کی چار روزہ عائلی زندگی اور جیٹوں کے بھیڑے در کار نہیں
بلاشبہ جواں مردوہ ہیں جوصد اقت پر قائم ہیں
وہ حق تعالیٰ کی حمد وستائش کرتے ہیں
اپ پروردگار کے احکامات کی اطاعت اور صناعی میں محو ہیں
اس کریم اور رزاق کی نعتوں کے شکر گزار ہیں
اس زات پاک کے اعلیٰ وشیریں تحفوں پر نظرر کھتے ہیں
ان مبارک و خجتہ باغات شاہی کے طالب ہیں جو شمرات سے لدے ہوئے ہیں
ان مبارک و خجتہ باغات شاہی کے طالب ہیں جو شمرات سے لدے ہوئے ہیں

سب سے اعلیٰ بادشاہی کامظاہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (وہ بادشاہی) محبت کے رشتوں پر استوار تھی (شاہ مردانؓ) کے لئے نفرت اللی ہے آب ہیشہ مسرورو مطمئن رہے چودھویں کے چاند کی چمک اور چاندی جیساشفاف چرہ بہادروں کو بچھاڑنے میں آپ کی شرت تھی

جوانمردوں کی شان و شوکت ہیشہ قائم ہے یاعلی گانام ورد زبان ہے جو مشکلوں میں المدام د تنگیری فرماتے ہیں آپ پر افکار عالیہ کا الهام ہو تا ہے جو وسوسوں کو قطع کرتا ہے پر رونق دہلی سے خراسان تک دو قلندر بفرمان خدا و ندی متعین ہیں دونوں ہی حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں

مت کامسکن کوہ سلیمان میں ہے اور اس کی توجہ میں حید ری محبت و مسلک کار فرماہیں مشہور علا قول اور شرول کی سیاحت کر تا ہے اس کے نزدیک مردار اپنے عوام کے لئے نمایت مفید ہیں خداوند تعالی کی قدرت اورصاعی کے صدقے
میں نے دھواں اڑاتی شور مجاتی ایک چیز (ریل) دیکھی
یہ بھی بادشاہوں کا ایک کارنامہ ہی ہے
عقل و حکمت کے کیے کیے سامان ایجاد ہوئے ہیں
چنیوں سے دھو میں کے بادل اٹھ رہے ہیں
رفقار الیمی تیز گویا پر لگے ہیں
کالی بھجنگ عور توں کی طرح اود هم مجاتی آتی ہے
مجھے حکمت اور بزرگ کے زور سے اسے دھکادے کر
مجھے حکمت اور بزرگ کے زور سے اسے دھکادے کر
اپ شاہانہ سرے ٹالنا ہے
یہ برسات میں چڑھنے والے سیلاب عظیم کی مانند ہے
یہ برسات میں چڑھنے والے سیلاب عظیم کی مانند ہے
یہ برسات میں چڑھنے والے سیلاب عظیم کی مانند ہے
یہ برسات میں چڑھنے والے سیلاب عظیم کی مانند ہے
یہ برسات میں چڑھنے والے سیلاب عظیم کی مانند ہے
یہ برسات میں چڑھنے والے سیلاب عظیم کی مانند ہے

جب میں سموان پہنچا اس بزرگ ہتی کے دربار میں اس بزرگ کے جھنڈے اور لہراتے علم دیکھے دربار جس میں دو سروالے اٹردہا ہیں وہ بزرگ چاریا رون (خلفائے راشدین) کامقرب ہے یارانی جگہ ہے تب ہی جدا ہوتے ہیں جب کیف و خمار سے آنکھوں میں سرخ ڈورے لہرائیں اثبات راہ حق میں ہے
جمھ کووہ چیزیں عطا کیجئے جن پر میں فریفتہ ہوں
جنت میں باغات کے پھل تیار ہیں اور ہرفتم کا پھل میسر ہے
دولها اور دلهن کے ملاقات کی گھڑی ہے
حضرت علی کی شجاعت کا شہرہ ہے
محت کے والی (آنحضرت محمر صلی اللہ علیہ وسلم) کا بھی ارشاد ہے
خدا کی زمین ہماری ہے جو مالک کا عطیہ ہے
مست تو کلی عاشق صادق کی بھی بھی میں صدا ہے
البیس سے ہماری ہمیشہ سے جنگ ہے
دستار نبوت محمر صلی اللہ علیہ وسلم کولا کھوں مرتبہ مبارک ہو

# حدرب جليل

وحدت ویکتائی خدا تعالی کی ذات کو زیبا ہے وہ ایک ایبا بادشاہ ہے جو پاک ہے اگر اظہار قمر پر اتر آئے تو اس کی سطوت ہے بناہ ہے رحمتوں پر مائل ہو تو نمایت مهریان اور رحم والا ہے

قہراور رحمتوں پر قدرت رکھنے والے ستار میرا مدعا تیرا جلوہ کاباں ہے مجھے قیامت کے دن اپنے دیدار سے بسرہ در فرما میں بھی مجنوں کی طرح جنوں سامان ہوں میرا پیکر گناہوں کے بوجھ تلے دباہوا ہے ماہم اپنے رب کی رحمتوں کاامیدوار ہوں

دل میں تیری ہی دید کا اشتیاق ہے پل صراط جو باریک اور پر خطر راستہ (آبار) ہے میرے ناتواں وجود کو تیرا ہی آسرا ہے سوالا کھ پیغیبر مبعوث ہوئے ہیں لیکن دونوں جمانوں کی بخشش کا وعدہ صرف ایک ہے ہے بہت ہے اس کا دست راست تھاہے ہوئے ہوں گے

### واردات عشق

اے کہ توکریم اور تخی پیدا کرنے والا مالک اور ستار العیوب ہے اپنی رحمتوں کی درگاہ سے دلوں میں محبت بھردے ہستی کاراز نہفتہ بیہ پرا سرار جاندار (بعنی روح ہے) اگرچہ مجسم نہیں گرمظہر حیات ہے اگرچہ مجسم نہیں گرمظہر حیات ہے

حق تبارک و تعالی کا دیدار پاک اور حقیقی تھا بے شک محمر صلی اللہ علیہ و سلم صادق و شیرانہ اقوال کے مالک ہیں ان کے سربر نبوت کا طلائی تاج ہے اور ان کے سخاوت کی حد نہیں

> میں کاہان میں مقیم تھاجو خوشحال تھا مستی'خوشحالی اور سکھے چین کے دن تھے گویا عمرجام کا دور لوٹ آیا تھا اس دور کے امیراور سرکردہ سیر چثم تھے'

میں گھوم پھر کرماوند کاعلاقہ دیکھتا تصدری بہاڑکی حسین سیرگاہیں منجھراندی پوادی قبیلے کی حدود میں (بہتی) تھی تب خدا کا کرناایسا ہوا کوہ ورا بھائی پر موسلا دھار ہارش بری رعد کی گرج اور ہادلوں کی گڑ گڑا ہٹ ہوئی ہارش ہے بچنے کے لئے میں اوٹ کی تلاش میں تھا دورا یک بستی کے چند گھر نظر آئے سوچا' چلواس خیمے کی اور جو حوروں کامسکن ہے ناکہ ہتھیار بھیگنے ہے محفوظ رہیں

بادلوں کا شور تھا جیسے شادی کے موقع پر رقص ہو رہا ہو طوفان باد و باران نے خیمے کی بازو والی لکڑی گرادی جلد ہی خیمے کو سمارا دینے والا اگلا تھمبہ بھی زدمیں آگیا

ہوااور تیزبوندوں نے اس (سمو) کی او ڑھنی اڑا ڈالی سینے کے بھولوں نے (میری) روح میں ہلچل مجادی میری آنکھوں نے ایسامنظرد یکھا جیسے رمز آشنانگاہیں چار ہوں چرہ تھاکہ چراغوں کی طرح فروزاں زلفیں سانپ کی مانند لہراتی ہوئی وہ آہوئے صحرا کی طرح رمیدہ خو تیخ برال جیسی تیزو تند

مجھ پر جنونی کیفیت سے لرزہ طاری ہوا اس کی مخمور آنکھیں شرر بار تھیں بے قرار عاشقوں کادل جلانے کے لئے وہ بہشت کے لیموں کی طرح خوش ذا گفتہ مکران کے آم اور انگوروں کی طرح لزیز

میرادل ای روزے جنون آشناہوا ہرچیزے بیزار ای کی دی ہوئی مدہوشی میں مبتلا مرماکی طویل راتیں تعب آزار میں بیٹھے بیٹھے صبح کرنے لگا نہ معلوم کتنی ایسی راتیں مسلسل جاگ کر سحرکیں حضرت علی کو آنکھوں میں بسانا چاہئے میں نے آپ کی خوشنودی کے لئے رنگ کردہ رایو ڑھے بھیٹریں چھانٹ لیس. اور صدقہ دینے میں چھرے نے دل کھول کر کام کیا یہ ساری خیرات اور تمام صدقہ درگاہ میں مقبول ہوا ہے تو ہمیں اگلی منزل (اگلے جمان) میں کام آئے

> کچھ روزای طرح گزرے جسم کاملیوس آبار دیا (قیمتی پوشاک ترک کردی) میرا پروردگار جو کچھ کر تاہے بھلا کر تاہے حضور کاصبراور خلفائے راشدین کے کارنامے میں نے بابر کت بہاڑ پر آکرد کچھے (سعی 'صفاو مروہ) بابر کت بہاڑ پر میں نے قربانی دے کر سلام پیش کیا

کچھ اوردن ای طرح گزرے
ان دنوں میں امرامیں امتیاز کرنے والے نواب مرتفئی خان کے ہاں ٹھراہوا تھا
جو تمام ذر کھانی (بگٹی) قبیلے کا خان ہے
اس تعلمند اور دانا شخص پر پریٹانی بھی رخ نہ کرے
جو مجھے اپنی جان کی طرح عزیز رہا
تھم دینے والی البتہ حاکم مطلق کی ذات ہے
اس کے وسلے سے مجھے بچھی کی سیاحت کاموقع ملا
اس کے وسلے سے مجھے بچھی کی سیاحت کاموقع ملا
شئے کہ میسر می کے باغات دیکھے اور ندی تک گیا
کوچہ و بازار کی صدود میں گھوا
یہاں رندوں کا ایک متمول قبیلہ دیکھا
سال بھر تک ان کے آب و دانہ میں شریک رہا

دونوں ندیوں کاسیلاب مل کر بہتا رہا آہم خدانے مجھے مجازی اس حالت سے رہائی دی اور میں دنیا داری کے عیبوں سے محفوظ رہا (کیونکہ) میں نے پاؤل ذینے پر رکھ لئے ہیں دونوں ہاتھوں سے کڑے پکڑ لئے ہیں ضامن بمیشہ وہ ہونا جائے جو صحیح ہو ان چیزوں کی آرزو سیجئے جو کسی نے نہ دیکھی ہوں وہ جو زیتون کے پھلوں کی طرح سرخ ہیں جو بہشت کے رنگین محلات سے لائی گئی ہیں وہ جو نسیم سحرکے سنگھار کی طرح دلکش ہیں گو کہ میں وصل میں بھی ہجراں نصیب ہوں

مواردہ ہے جوہمیشہ سوار ہے اقوال حیدری سے پوری طرح باخبر ہے جس کا پیانہ عظمت طلائے کرامت سے بھرپور ہے وہ سونا جوعرش کے فرشتے اس کے لئے فراہم کرتے ہیں میں حضرت خواجہ خضر سے اپنی امیدیں جوڑ آلہوں جو اس راز کو نہیں سمجھتے وہ بے خبری میں اجاڑ میں دوڑ لگاتے ہیں جو اس راز کو نہیں سمجھتے وہ بے خبری میں اجاڑ میں دوڑ لگاتے ہیں

بلوچوں میں بابر کت قبیلہ

سمو'کوہ زین پر پیپل کا ایک پیڑ ہے سمو' درختوں کا پھل ہے سمو' مئے ناب کا ایک سبو ہے سمو' ایک غزال کستانی ہے سمو' انار کا کھلا ہوا پھول ہے

سمو'اندهیروں میں ایک روشن دیا ہے یا بارشوں کے نتیج میں اگنے والی ہوٹی سمو'جو ڑے بتوں والا انجیر کا بیڑ ہے ایسا پیڑجو دشوار گزار گھاٹیوں اور جھیلوں کے کنارے اگتا ہے جس کامقام پہاڑوں کی بلند چوٹیاں ہیں کسی ہوا کی بیہ مجال نہیں کہ اس پیڑکو ہلا سکے

جبوہ خون میں رچی ہوئی سرخ ڈروں والی آنکھیں اوپر اٹھاتی ہے تو یوں لگتاہے جیسے ملکے بادلوں میں بجلی کوند رہی ہے رئیٹمی ملبوس میں اس کاقد مرعنا دور دلیس سے آنے والے بادلوں کا روپ دھار لینا ہے اس کا سنری چرہ حسین آنکھیں اور تیلی کمر تک لانے گھنے گیسو تیخ آبدار کی مانند تندو تیزیں میاں محمد بخش (۱۹۰۷ء-۱۸۲۲ء)

> مترجم جیلانی کامران

#### · میاں محمد بخش (۱۹۰۷ء – ۱۸۲۴ء)

راشدمتين

میاں جمد بخش بخاب میں عربی فاری روایت کے آخری معروف ترین صونی شاعر ہے۔ ان کی ولادت المام المام میں میرپور کے علاقہ کھڑی شریف میں ہوئی۔ انہوں نے اس علاقے کی مشہور دینی درسگاہ سر شریف میں تعلیم حاصل کی۔ حافظ غلام حیون سے علم حدیث پڑھا 'حافظ ناصرے دینی علوم کے علاوہ شعرواوب کے رموز سے بھی آشائی حاصل کی جلدی عربی اور فاری زبانوں میں عبور حاصل کرلیا۔ اس کے بعد بخاب بحر کا سنرکیا اور علاء اور مشاکخ سے ملا تا تیس کیس والیس آکر ضلع میرپور ہی میں سائیس غلام محدے مرید ہوئے۔ ان کی وانست علی علوہ اور مشاکخ سے ملا تا تیس کیس والیس آکر ضلع میرپور ہی میں سائیس غلام محدے مرید ہوئے۔ ان کی وانست میں مرشد کال کا ایم وصف محض صاحب کرایات ہونا ہی نمیس بلکہ حسن واخلاق کی بلندی کو چھونا بھی ہے۔ میال محمد بخش حاکمان وقت سے دور دور در سے تھے۔ اکابرین کی سرت نے ان کی زندگی میں دوحانی انتقاب برپا کردیا تھا وہ موسیق کے دقیق رموز پر بھی ما ہرانہ نظر رکھتے تھے۔ ای لئے ان کی شاعری میں موسیقیت بدرجہ اتم رہتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ انہوں نے متحدد کتابیں تعنیف کیں۔ انہوں نے جس عمد میں آئکہ کھوئی 'وہ ہوا پر آشوب دور تھا۔ کے دور میں ہوئے۔ بخر میں مظالم اننی کے دور میں ہوئے۔

ان کی شاعری ، فکر اور مطابع کے ڈانڈے قرآن و صدیث ، فار می شعراء عطار ، روی ، جامی کے علاوہ منصور طاح اور خواجہ حافظ سے لے کر پنجابی شعراء تک تھیلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں تصوف کی ہندی اور ایرانی روایت کو جذب کرکے ذاتی اور اجماعی سوز و گداز کے فیضان سے فکر انگیز اور دکش پیرائے میں ڈھالا ہے۔ اور این عربی اور مولانا روم کی صوفیانہ روایت ، پنجابی شاعری کی روایت کے اثر سے دو آنسه ہوگئی ہے۔ ان کی تخلیق کروہ مشہور داستان "سنر عشق" جو کہ قصد سیف الملوک کے نام سے معروف ہے انمی افکار و سخیات کاپرتو نظر آتی ہے۔ ان کی شاعری کی تین خصوصیات ہیں ، سوز و گداز ، پندونصائے کے شائے کے بغیر لطیف پیرایہ اظہار اور تمثیلی انداز۔

ابن عربی کے فلفہ وحدت الوجود کی وہ ایسی تعبیر کے موید اور حای ہیں جو ذرے ذرے میں جمال حقیقی ہے روشناس کرواتی ہے۔ انسان کو تعقبات اور افخرو غرورے بچاتی ہے ای رویے نے ان کی شاعری میں گرائی اور کیرانی پیدا کی ہے اور فکر کو وسیع اور ہمہ گربتایا ہے۔ انہوں نے خارجی احوال و کوا نف کی ترجمانی کے علاوہ من کیرانی پیدا کی ہے اور فکر کو وسیع اور ہمہ گربتایا ہے۔ انہوں نے خارجی ان کی شاعری میں الگ الگ نہیں بلکہ باہم مربوط نظر آتی کی دنیا کی سیاحت بھی کی ہے۔ خارجی اور داخلی زندگی ان کی شاعری میں الگ الگ نہیں بلکہ باہم مربوط نظر آتی ہیں۔ ان کے مطابق جیتے جی مرجانا اور مرکر بھی جیتے رہنا ہی فقرہے۔ عمل پر بہت زور دیتے ہیں کیونکہ عمل کے بغیر کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا ان کی تصنیف "قصہ سیف الملوک" کی ساری کی ساری فضاء عمل پر بی قائم کی میں۔۔

میاں محر بخش کا انقال ۱۹۰۷ء میں ہوا۔

اے خدا! اپنی رحمت کی بارش برسا اور سو کھے باغ کو ہریالی دے اور میری آس امید کے بودول کو میوہ دار کردے! اييا ثيرس كھل بخش جس میں قدرت کی شری ہو جواہے کھائے اس کا کوئی روگ نہ رہے اور غم جاتا رہے اس باغ کو ہمیشہ کی ہمار عطا کر اس ير مجھي خزال نہ آئے مرکوئی اس کے فیض سے بسرہ ور ہو اور ہر طلب گار اس کا پیل کھائے ای عشق کا جراغ میرے ول میں روش کر اور مری روح کو جلا بخش کہ میرے دل کی تابندگی جہار جانب تھیل جائے

میری سرشت کو رہائی دے

کہ مشک کی خوشبو ہر طرف سیل جائے
جائے
اور جو میرے لفظ سے معطرہو
اور عشق کی لگن سے ہر ذہن بامراد
ہو!

باغوں میں بلبل پکار کرتی ہے اور ندی نالوں میں پانی نغمہ سرا ہے جنہوں نے ہمیں محبوب سے جدائی دی ہمارا صبران کی جان پر اترے!

مرنه توبلبل بمشه يكار كرتى ہے اور نہ بہار ہی کا عیش ہمیشہ رہتا ہے اور نہ حس کا ساتھ ہمیشہ ہے نه جوانی اور دوستوں کی صحبت باقی رہتی ہے ماغ گلزار اور بهاریں دوستول کے بغیر کس کام کی؟ دوستوں کے بغیراے محمہ بخش کون غنز اری کر ہا ہے بماروں کو یاد کرتے ہوئے بلبل نے ہزارہا گیت کے كه ميں اين قفس بدن ميں قيد ہوئي اور اب گزاروں سے کب ملنا ہو گا باغ بمشت میں گلاب کے بھواول پر ئی جوانی آئی ہے اگر میرا رب قض کی قید سے رہائی تو محبوب سے ملاقات ہو

یاروں کے بغیر باغ گلزار اور بماریں بے کار ہیں اگر دوست مل پائے۔ ہجر دور ہو تو میں اپنے پالنے والے کا شکر اوا کر تا رہوں

بے پروائی تیری منزل نہیں ہے
جو نفع سے موسوم ہے
ہے نیازی کی بدولت دونوں جگ
ہے تیمت ہو جاتے ہیں
دہاں سات بہتے دریا ایک قطرہ ہیں
اور سات دوزرخ محض چنگاری ہیں
اور آٹھوں بہشت وہاں گم ہو کر
بہار کا ایک پھول بنتے ہیں
حس الکھوں نہ کی فرشتہ

جب لا کھوں نوری فرشتے غم میں پروانوں کے مانند جل گئے تب خاک کے بنے ہوئے آدم کے قالب میں چراغ روشن ہوا

اس رائے یہ سفر کر کے کس مبافرنے آخر کا پیتہ پایا جو کوئی بھی اس در پر آتا ہے اے دنیا میں قرار نصیب نہیں ہو آ ركنا تحجے واجب نہيں ہے کہ چلنے ہی ہے سفرکٹتا ہے تونے ایک وشوار کام چنا ہے جو علاج کے بغیرے قسمت کا لکھا ہو کر رہتا ہے اور اس سے خلاصی ممکن سیں بادشاہوں کو بھی یہ مصیبت گھیرلیتی ہے ہم کس قطار شار میں ہیں بادشاہ نے خزانہ داروں کو خزانے کے قفل کھولنے کا حکم دیا اور اس صندوق کو لانے کے لئے کہا جو سليماني تحفه مين شامل تها

شنرادے سیف ملوک نے جب صندوق والى تصوير ويكهى اتش عشق نے اس یر غلبہ کیا اور دل تپش سے دہک گیا شزادی کے ساتھ ایک مردکی تصویر جو برابر میں بیٹا تھا اس کے ہاتھ میں ایک بے حد خوبصورت جام میں لال اس تصویر کو دیجھ کر شنرادے نے بخولی جان لیا کہ یہ تصویر ای کی ہے اور اس سے ہو بھو مشابہ ہے اس تصویر کو دیکھ کر شنزادے کی طبیعت بے چین ہوئی وہ حسن کے جلوے کی تاب نہ سمه اور یوں محسوس ہوا کہ روح برواز کرنے کو ہے

٣٨٣

تصور سے بی معلوم نہ ہوا کہ وہ کون ہے کماں سے ہے؟ اور کس ملک کی ہے شاید کہ بہ شنزادی بریوں کے حسن ظن کی کوئی مورت ہو! حالت عشق كاايخ خيال مين ذكر كرتے كرتے شزادہ سوكيا اور دل میں محبوب کی جاہ جذب و شوق میں اور بھی اضافہ کیا خواب میں اس نے اسے ویکھل جو تصور میں تھی اور جس کے حسن کا بیان شرح و عالی اظهار سے بھی ممکن نمیں تحقے اس رب کی قتم جس نے مجھے حسن اور جوبن دیا ہے که کون ساشر تیرا ہے؟ کون می ولایت میں ہے اس کی نشانی

صورت نے جواب میں کما کہ میں تیرا مطلب جان گئی ہوں میں سنہرے شارستان میں رہتی ہوں اور باغ ارم میں میرا قیام ہے اگر تو مجھے اپنا مجوب سمجھتا ہے اور میرا عشق تیرے دل میں آباد ہے تو تجھی کی اور کو میرے بجائے قبول نه کرنا اور میرے لئے ثابت قدم رہنا میں یری زاد اور تو آدم زاد ہے مرمقدر ہم دونوں کا ایک ہے میں ہیشہ انتظار کروں گی تیرے جلدی مجھے اس محبت میں نامراد نہ کرنا اس راه ير اگلي منزل وارئی توحید کی ہے جمال عابد اور معبود کا وصل ہے اور نہ پیراور مرید کی دوئی کا رنگ ہے

جو کوئی دریائے وحدت میں غوطه زن نهیں ہوا وہ آدم تو ہے نظر آتا ہے لیکن وہ انسان نہیں کملا سکتا جو وحدت تك رسائي ياتے بيں وہ نیکی بدی کا ذکر نہیں کرتے نیکی بدی کا ذکر تو تب تک ہے جب ہم کرتوں میں ہوتے ہیں اس شروحدت سے بہت دور یا ہر عقل سرگرداں ہے جے یہ راز معلوم ہوا ہے وہ ہرشے ے بے نیاز ہوا ہے عقل اور فکرے آزاد ہو کر وہ دیوانہ وار رقص کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا خرمیں کون ہول؟ اور میرا گھر کمال ہے؟

جب وہ اپنے دل میں دیکھا ہے وہاں وہی دکھائی دیتا ہے ہر جانب دیکھنے پر بھی یمی منظر ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا جب تو اپنے آپ میں گم ہو جائے تو اپنی نشانی چھوڑ جا اے محمد بخش! رموز توحید کو زبانی بیان کرنا آسان نہیں ہے! اے شخص! مجھی ہمت نہ ہار کہ کوئی مختبے نامرد کیے جس مسی نے ہمت کرکے تلاش کی وہ پائے بغیر مجھی دنیا سے رخصت نہیں ہوا

جب تک امید قائم ہے
تلاش جاری رکھ
کہ اگر تو تلاش سے دستبردار ہوا
تو اپنی ہی تفخیک کا سبب ہوگا
کی اگر دن حالات ضرور بدلیں گے
جو طالب تلاش رزق میں اتر تا ہے
وہ کاسہ بھر کرلونتا ہے
اگر مقصود میں ہوتا
اگر مقصود میں ہوتا
تو پھر کامیابی کی صورت میں
دکھ کا کوئی باب یاد نہ رہتا
دکھ کا کوئی باب یاد نہ رہتا

جس دل کے اندر رقی برابر عشق کی چنگاری ہوگی اس قصے کو پڑھ کر'خدا کی رضا ہے وہ شعلہ بن جائے گی جب ہر کام مکمل ہوا تو شنرادہ سفر کے لئے تیار ہوا اور اپنی مال سے آخری اجازت لینے کے لئے سیف ملوک اس کے پاس حاضر ہوا

پر چموں کے سائے میں شنرادہ آیے سفریر گامزن ہوا اور ملاحوں نے اپنی کشتیوں کے بادبان كھول ديئے بادل اور تند ہواؤں نے ایبا غضب كدايك لمح كے لئے بھى كم نہ ہوا اندهیرا' دهند اور غبار اتنا گهراتها کہ اپنا آپ بھی وکھائی نہ دیتا تھا ایک دوسرے سے کرا کراکر بیزے نوٹ کر بھر گئے ج عرق موت مجھ جھوٹے بوے تختوں کی صورت میں بنے لگے خدانے شزادے کو سلامت رکھا اور وه اٹھارا دنوں تک اس قيامت خيز طوفان مين بهتا ربا

آخر کار وہ ایک جزیرے سے جاملا جو بهت خوشی آئند جزیره تھا جس میں رنگا رنگ کے پھل پیول تھے کہ جن کا شار بھی ممکن نہیں وہ کئی روز چلتا رہا اور ایک کمحے کو بھی اس نے آرام نہ کیا یمال تک کہ ایے مقام تک آ پنجا جمال آدم کے قدم بھی نہ پہنچ پائے بھوک کی شدت ہے جمال لوگ پھل پر گزارا کرتے تھے اور غیب سے بندروں کی فوج چار سو گزر کرتی تھی وہاں شزارہ قیدی ہوا اور کھ بھی اس کے بس میں نہ تھا بندرول کو تنس ننس کرنا بھی آسان کہ رہائی یا سکتا

797

بندروں کی فوج نے شزادے کو گھیرلیا اور اسے وہ ایک قلع میں لے گئے دل میں شنرادہ رب کو یاد کر آ رہا

اس قلع کے بے شار برج تھے اور دیوارین اور چھت بختہ اور مضبوط اس کے اندر ایک محل تھا جس میں سدا بہار باغات تھے اس محل کے چھت' منڈریر اور شاہ موتول سے مزین تھیں جن کی چک سے ہر جانب نور کی سی روشیٰ دیئے کی لوبن کر روش تھی جب شزاده ومال پنجا اس نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا اس محل کے صحن خوب تر صفائی جن میں تخت شاہی تھا اس تخت پر ایک جوان رعنا بیضا تھا جس کی صورت ہے حدیباری تھی اور بیٹھنے کا انداز بھی دلکش تھا

494

اس کے کالے بال گھنگھریا لے تھے اور داڑھی کے بال گلزار کا سبزہ تھے اس کا چرہ انار کی طرح سرخ تھا اور آنکھیں جراغ کی طرح روش اس شنرادے نے سیف ملوک پر بری نوازش کی اور اے تخت پر دوستانہ نیت کے ساتھ اپنے پاس بھایا اس خنزادے نے سیف ملوک سے کہا اے بھائی س میں بھی تیری طرح دکھیا ہوں اور ای لئے مجھے تیرے ساتھ مردت بندروں کی قوم کے درمیان میں آدم زاد ون گزار ربابول مجھے یمال کچھ بھی چین نہیں ہے میں اینا احوال کے کہوں؟

مجھے بھی سبب کرکے اپنی جنس کا شنرادہ ملا ہے اور اب کچھ دن اپنا دکھ بانٹ سکوں گا کہ آخر تو بچھڑنا ہی اپنی تقدیر ہے

اس علاقے کے سارے بندر ميري اطاعت بين بين اور انہوں نے مجھے اینا سردار بنار کھا ہے جو کھ اس پر گزری اس نے ذرہ ذرہ بیان کیا اور ہرلفظ پر اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلتے رہے جیسے ساون کی جھڑی ہو میرا نام شنرادہ فیروز ہے اور اینے والدین کا منظور نظر ہول میں سیر' شکار کا عادی تھا اور بمیشه ورانول اور جنگلول میں گومتا تھا شاہ فیروز نے سیف ملوک کو آنسوؤں کے ساتھ وداع کیا اور کما کہ جب رب دوبارہ ملنے کی

سبیل کرے گا پھر ملیں گے

اس نے سیف ملوک کو فدا کے والے کرکے اے تاکیدی کہ جس راہ پر بندر اس کی رہری وبى رسته اختيار كرنا بندول کی سرحد کے پرے جب تيرا گزر ہوگا تو سکساروں کا شر آئے گا اور سکار آس پاس ظاہر ہوں گے انہوں نے شزادے اور اس کے ساتھیوں کو گر فآر کر لیا یہ بھوک اور پیاس سے بے حال تھے اور زنگی تعداد میں بت تھے ز ملی شزادی اک غیبی عشق میں بے چین ہوئی اور سے پر کروٹیں بدلتے بدلتے بے قرار ہوتی گئی

دس دن اور دس رات سیف ملوک پانی میں بہتا گیا اور آخر کنارے جالگا جمال کوہ قاف آسان کی سی بلندی کی طرح بلند ہے

دو سرے دن جب روشنی بھیلی تواہے ایک ندی دکھائی دی اونچے درخت سمری رنگت کے نظر ور زمیں جھلملاتے ہوئے دکھائی دی اس مدی کے اندر سیف ملوک نے مراور دحر بتے ہوئے یائے اور ان میں اے اینے کئی برانے یار دوستوں کے بدن بھی دکھائی دیئے اس جنگل میں کتنے ہی روز وہ چلتا رہا اور آخر ایک روز صبح سورے اے دور سے کی شرکے در و بام دکھائی طة طة وہ دروازے تک پہنچ گیا اور اس نے ایک برا شردیکھا جس میں ہرجانب باغ باغیے تھے

اس کے بعد وادی جرت کی منزل سامنے آتی ہے جمال نہ تو افسوس باقی رہتا ہے نہ درد اور نہ خوشی نہ شادمانی گزر کرتے ہیں جب کوئی مرد اس عالم جرت میں جا پہنچتا ہے وہ تجرمیں گم ہو جا آ ہے اور اپنے آپ کو بھی نہیں یا سکتا اور اپنے آپ کو بھی نہیں یا سکتا

اگر کوئی اس سے پوچھے کہ توہے یا کہ نہیں ہے؟ كيا تو باطن ميس بي فالهرميس ب؟ يمال إلى ياكسي اور ي کیا تو فانی ہے یا باقی رہنے والوں میں یا تو امردوئی کااظمار ہے؟ بميں کھ تو بتا دے كه تيرا حال ايماكيوں موا ي كماكه مجھے اصل حالات كى كوئى خبر کہ میں بیٹا ہوا ہوں یا کھڑا ہوں جانتا ضرور ہوں کہ میں عاشق ہوں مگر کس پر عاشق ہوں اس کی خبر نہیں جرت اور سرگردانی کا سلسلہ ہے آگے بردھنے کا رستہ معلوم نہیں اس شرکے دروازے پوشیدہ ہیں کمال وافل ہول اور کمال سے باہر آئين؟

P . P

اے جاند! طلوع ہو اور اجر کی کالی رات کو روش کردے اس کے حس کمال کی شع کو میرے خانہ دل میں روش کروے اس محبوب کے دروازے پر حور اور فرشتے بھی پر نہیں مار کتے ماری کماں مجال کہ ماری طرح کے وبال ملام بجالا كين! اس کے حس کے بغیر کوئی اور خیال میرے ول میں نہیں ہے کہ اس کی زلف نے روز ازل سے میرے ول کو باندھ رکھا ہے اس خوبصورت چرے کے دیدارے مجھے منع نہ کا کہ ایس عادت پیدا ہوتے ہی میری سرشت میں شامل کی گئی تھی

تیرے دیکھے بغیراے میرے محبوب! خوابول میں بھی خوشی نہیں ملتی اینا چرا دکھا' در مت کرا ايك بار خدائي من جرا دكها! اپنے حسن کے غرور میں مجھے گلاب کے پھول کی طرح مطعون ن لیکن یہ بات بلبل سے ضرور پوچھ جو تيرے لئے ديواني موكى ہے! سيف ملوك ايك دن اجاڑ ویرانے میں جا پہنچا جمال نه تو كوئي شكار تفانه ياني صرف خدا کی ذات چمار جانب تھی نه کوئی محتذی چھاؤں نه سابیہ قرکی وهب جلائے رکھتی تھی اور پانی کے بغیر جگر کا لہو بھی جل چکا تھا اس ورانے میں سیف ملوک غم سے نڈھال ہوا اور تھکن واماندگی اور بھوک بیاس سے بے حال ہو گیا عقل نے شزادے کو تنبیہہ کی کہ وہ حوصلہ نہ ہارے کہ جن کی محبت خاص ہے وہ آخری سانس تک بے امید نہیں ہوتے

نفس کے کہ تو بے تاب ہوا تھا اب اور کب تک برداشت کرے گا؟ کتنی مصبتیں برداشت کی ہیں اور آخر محبوب کے بغیر ہی موت نے آنا ہے

نفس کے کہ فرماد نے

خود کو تیشہ سے ہلاک کیا اور یوں بے مراد ختم ہوا مجھے بھی ایسا ہی اندیشہ لاحق ہے

عقل اور نفس کے اس معاملے کو عثق نے مدافلت کر کے ختم کیا اور سیف ملوک کو ففلے سے آگاہ کیا سیف ملوک نے کہا اے رب! اگر تری رضامیں وصل محبوب ہے تواس ونت مجھے كى كے ذريع محندا يانى پلا! الی فال کو خدا کے سرو کر کے شنزاده مطمئن ہوا اور خود جھاڑیوں کو سمانہ بنا کر ذمین پر لیٹ گیا آ کھوں کے سو جانے سے ول جاگ اور بخت بیدار ہوئے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک غیبی شخص بھی اس کے سہانے ظاہر ہوا .

وہ غیبی شخص انسان کے روپ میں تھا نورانی رنگ اس کے سریر بھاری طوطی رنگ سبز دستار تھی اس نیبی هخص کی صورت و سیرت خضر اور چرہ سورج کی طرح دمکتا تھا اس کے بالوں کی خوشبو کے جھو کے جہار جانب تھلے ہوئے تھے اس کے ہاتھ میں فیروزہ رنگ عصاتھا اور ساری بوشاک سفید تھی وه مظهر نورالني د کھائي ديتا تھا جس کا جم اور لباس دونوں یاک اس کے دو سرے ہاتھ میں

اس کے دو سرے ہاتھ میں محصندے پانی سے لبالب پیالہ تھا جو حوض کو ثر کے چشمے کا پانی تھا اور پیالے کے کناروں سے بہہ رہا تھا ابی میشی آوازین اس نے شزادے ہے کما بیدار ہو! اے عشق میں ثابت قدم انسان! تیرے لئے مجھے رب کریم نے اس ویرانے میں بھیجا ہے میرے آنے کا کوئی اور مطلب نہیں ہے اور نہ میں نے کمیں اور جانا ہے اس کے ساتھ ہی فرشتہ شزادے کو اس کے ساتھ ہی فرشتہ شزادے کو اس کے ساتھ ہی فرشتہ شزادے کو اور شزادہ خوشی کی راہ پر گامزن ہوا اور شزادہ خوشی کی راہ پر گامزن ہوا اور ساری ابتلائیں تمام ہو کمیں

اس نے قلعے کے صحن میں ایک عجیب باغ اور عمارت دیکھی جو جنت کی طرح بے حد خوبصورت تھی

> اس میں نہ کوئی آدم زاد تھا نہ کیڑا' نہ مکھی' نہ کوا' نہ کتا معلوم نہیں میہ کیا طلسم تھا کہ کچھ بیتہ نہیں ملتا تھا

اس باغ کی عمارت کے طاق
کانچ اور سونے کے تھے
اور لاجوردی رنگ کے
آسانی نقش و نگار تھے
قتم قتم کے کھانے
دکانوں پر دھرے تھے
جو نہ تو بہت گرم تھے نہ بہت ٹھنڈے
اور نرم ایسے جیسے کہ بٹ س ہو!

سیف ملوک نے اس عالی شان عمارت بنجرول میں قید پر ندے دیکھے اور پنجرے لعل و جوا ہر سے مزین تھے یہ سب پرندے مختلف آوازوں اور میں یکار کر رہے تھے کسی کی کوک بلند آواز میں تھی اور کسی کی صدا کم سائی دی تھی بلبل بهاریاد کرکے فریاد کرتی ہے کہ میں پنجرے میں قید ہول كب گزاروں سے دوبارہ ملوں گ قمری کوکو کوکتے شکایت کرے کہ باغ بہشت میں سرو کے پیڑوں کی فرقت میں اس کا حال بے حال ہے

مینا کے کہ میں بدنھیب این مال کے گھربیدانہ ہوتی کہ ابھی میں نے چمن کی دل کھول کر سیر بھی نہ کی تھی کہ پنجرے میں پکڑی فاخته يكاركرك كه مجھے امر کی چھری نے زخمی کیا ہے مجھے یہ نمیں بایا کہ یوسف کنویں میں کیوں گرا؟ لیکن صدا و فغال میرے سیرد کی گئی کونجیں غم کی صدا بلند کریں کہ عے دور بردلیں میں ہیں اور ہم یماں پنجرے میں قید ہیں كوئل كے كه اگريس آج اپنے چمن میں ہوتی تو سنره د مکھ کر میرا دل شگفته ہو جا آ اور میں ول کو جھانے والے گیت ساتی

شاہزادے کو دیکھ کر

پرندے خوش خوش چکنے گئے

اور آپس میں کہنے گئے

کہ اچھا زمانہ لوٹ آیا ہے

خدا نے ہماری رستگاری کو

آزادی دلانے والا شخص بھیجا ہے

اس کے بغیراور کوئی نہیں ہے

جو دشمن کو ہلاک کرے!

اور عمارت دنیا ہے

باغ جنت ہے اور شاہزادہ

باغ جنت ہے اور شاہزادہ

یار بے مثال کا عکس ہے

یار بے مثال کا عکس ہے

اے اڑی! جب تک روشی رہ ياني بھرتی جا کہ شام آتے ہی' اور ساتھی کے بغیر تجھے گھر جاتے ہوئے ڈر آئے گا و مثمن کے مرنے پر خوشی نہ کر کہ تیرے اینے پاروں نے بھی کوچ سورج عفركے مقام تك أبينيا ب اور بالا خرائے ڈوینا ہے مالی کام صرف یانی دینا ہے اور وہ یانی دیتا رہے گا کھل کھول لانا اللہ کا کام ہے وه چاہے ایا ہویا ایانہ ہو! اس اونچ مقام سے میں نے محبت کی ہے اور کڑا غم مول لیا ہے اے محمد بخش! دوستوں کے بغیر ایا کون ہے جو میرے غم میں شریک ہو!

میں پریزاد اور تو آدم زاد ہے
دونوں کے درمیان نسبت کماں ٹھری
ہے
پرانے وقتوں سے ان کے مابین
رشتہ داری بھی نمیں ہے
جو رشتے پہلے وقتوں میں نمیں ہوئے
آج کسے روا ہو کتے ہیں
اپنے قبیلے برادری کے باہر ناطہ داری
مکن
نہ کرے!

کہ اجانک آندھی کے آجانے سے خوشی کی شمع بھھ جاتی ہے ول کے باغات کے در و بام اڑ جاتے یں اور ہجر کی خزاں چھا جاتی ہے امیدول کی ہری بھری شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں اور خوشیوں کی شنیاں ٹوٹ کر زمیں پر بچھ جاتی ہیں ہر طرح کی مرادوں اور سکھ سماگ کے بعد دشمن آسان ایبا ہے جو انسانوں کو خوش دیکھے نہیں سکتا! موت کا فرشتہ خدا کا تھم لے کر اس کے پاس پہنچا سیف ملوک کلمہ عشق زبان پر لایا اور جان دے دی!

آسان کی جانب پرواز کر گیا اور بهشت کی خوشیوں میں جا اترا جو ملاح تھا وہ چلا گیا اور ٹوٹی ہوئی ناؤ پیچھے رہ گئی مہاروں کی بو ہاس جنگل چھوڑ گئی اور زندگی کی ملبل اپنا پنجرچھوڑ کر چمن کو اڑ گئی!

سیف ملوک اور پری دونوں ایک دو سرے ہے این محبت کے طفیل مل گئے کہ جس شے کی تلاش کی جائے وہ آخر کار ایک دن مل جاتی ہے ! الله كانام لے كراس نے بلوریں ساغرایے ہاتھ میں بکڑا اور جو شے لی اس نے ایک نی زندگی اور مستی جاتی رہی تلاش کرنے والا مجھی بے مراد سیس اگر اس کی تلاش برحق ہے جو این تلاش سے لوث آیا ہے اس کی تلاش نابختہ ہوتی ہے اگر صورت کے اندر ولوں کے مالک کا ظہور نہ ہو تا تو کون غیب سے دلوں کی رہبری کرتا اور جمول كالماب كرتا؟

یو نمی مور اپنی موج میں بال
و پر پھیلا تا ہے
اور کلفی کو اونچا کرتے ہوئے
پنجوں پر رقص کرتا ہے
ہائے افسوس
جو عشق کی تلاش میں رہے
اور وصل میں غم کو
فراموش کرنے کی آرزو کرنے تے رہے

بدیع الجمال بے تاب ہو گئی اس نے ماتم کیا اور چو زیاں تو ڑ ڈالیں اور ایے صدے سے بلکان ہوئی جیسے کو نجیں کو کتی ہون وہ موت کے سفریر اس قدر عجلت میں روانہ ہوا کہ میں سرکو اس کے قدموں پر رکھ اس كى ركاب تك نه جوم سكى! گریه زاری میں رات دن گزارتے وہ دیوانوں کے مانند گری اور سیف ملوک کے دریر ائی جان دے دی! خوشبونے آکریغام دیا ك كطے ہوئے گلاب بلارے بيں اور بلبل متی کے عالم میں پھولوں کی زیارت کو جمن کی جانب اڑ

مجاز کے گلش میں مشبنم کی پاکیزہ بوند سورج کو دیکھ کر مائل پرواز ہوئی اور اس میں ازل کی آرزو جاگ اٹھی! خواجه غلام فرید (۱۹۹۱ء - ۱۸۸۱ء)

> مترجم ارشد ملتانی

## خواجه غلام فرید (۱۹۰۱ء-۱۸۲۱ء)

راشدشين

بنجاب میں صوفیانہ مسلک چشتہ کے احیاء کا سراخواجہ نور محمد مماروی کے سرہے۔ یمال منفن کوٹ کے مرکز کے محران خواجہ مجمد عاقل تھے جو خواجہ نور محمد مماروی کے خلیفہ اور خواجہ غلام فرید کے جدا مجہد تھے۔ خواجہ فرید الاملاء میں بیس پیدا ہوئے۔ خواجہ فرید کے والد کو سجادہ نشینی کے بعد بماول پور کے نواب سکھوں کے عمد حکومت میں منصن کوٹ ہے اپنی ریاست میں لے آئے اور انہوں نے چاچزان نای گاؤں میں رہائش اختیار کر لی۔ خواجہ غلام فرید کے بڑے بھائی خواجہ غلام فخرالدین نے ان کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ باطنی علوم سے بھی بہرہ ورکیا۔ خواجہ غلام فرید اپنے انئی براور بزرگ کے مرید ہوئے اور عبدان اور ریا ضنوں میں غرق ہو گئے۔ اٹھا کیس برس کی عمر میں براور و مرشد کے انتقال کے بعد صاحب سجادہ ہوئے گر جادگی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے گوشہ نشینی اختیار کرنے کو ترجے دی اور زوئی 'نای صحرا و ہوئے گر اور کی کی اور کم و بیش اٹھارہ برس تک بیابانوں کو آباد کرتے رہے۔

وہ اپنی شاعری میں روہی کو ہی اپنا محبوب گردانے ہیں۔ ان کا کلام عشق مجازی کے شدید تجربے کی دلالت کرتا ہے۔ ان کی کافیوں میں انسانی حوالوں کے ساتھ عشق کی درماندگیاں' ججرکا سوز' وصال کی آرزو' انظار کا کرب' محبوب کی جفاء بے نیازی اور ستم پندی کے تذکرے جابجا ملتے ہیں۔ لیکن اگر ان کے کلام کو بغور پڑھا جائے تو معلوم ہو تا ہے کہ ان کا عشق محض عشق مجازنہ تھا بلکہ اس نے اطلاق کا رنگ بھی افتیار کرلیا تھا۔ پوری کا کنات اس میں سمٹ آتی تھی اور اس نے ان کے حوالہ جاتی نظام کو یکمر تبدیل کرکے رکھ دیا تھا۔

MAL

عشق مجازی سے عشق حقیق تک سنرانہوں نے فلسفہ 'وحدت الوجود کی مدد سے کیا تھا۔ محبوب کی جبتو اور دوئی کو ختم کرنے کا شدید جذبہ اس فلسفے کے بنیادی اوصاف ہیں وہ اس فلسفہ کی بنیاد پر بسطامی 'حلاج اور ابن عمل کے ختم کرنے کا شدید جذبہ اس فلسفے کے بنیادی اوصاف ہیں وہ اس فلسفہ کی بنیاد پر بسطامی 'حلاج اور ابن عمل کے بعد حدمداح سے لیکن انہوں نے انسانی خودی کی نفی کو روحانی معراج قرار نہیں دیا۔ ان کے ہاں فرد کی آزادی اور خود اعتمادی برقرار رہتی ہے ان کے نزدیک سے آدرش اس وقت حاصل ہو تا ہے جب خودی استحکام معاصل کرتی ہے اور اپنی جمیل کرتی ہے۔

بے معنویت کے احساس کی شدت بھی خواجہ فرید کو دنیا کی بے ثباتی 'انسانی وجود کی لغویت اور موت کی بالادسی قبول کرنے پر مجبور کرتی ہے للذاوہ باہو اور بھٹائی کی طرح رہیا نیت پندنہ ہوتے ہوئے بھی میہ درس دیتے ہیں کہ زندگی عارضی ہے 'اس کے حاصلات بے معنی ہیں کایا بیاں غیراہم ہیں اور موت ہرشے کو مٹادیت ہے۔
خواجہ غلام فرید کی وفات ۱۹۰۱ء میں ہوئی۔

444

چور چکاری استغفار بخشے مجھ کو رب غفار گندی عادت گندے فعلوں کی توبه توبه لكه لكه وار كركر سخت گناه بجيمتائي توہے میرا عشن ہار پیر بینمبر تیرے بازو تومالك توكل مختار مجھ بدعملی پر کر رحمت جس دن ہو گا کوئی نہ یار میں بے چاری بے بس بے وم بدصورت اور بدكردار تیری شان ہے فضل و کرم کی مجھ میں جھوٹ اور عیب ہزار . آئے یاد گناہ پرانے اے بث بث روؤل زار و زار قبر کی رات اور دن محشر کا سرير توقے باروبار میں مسکین "فرید" ہوں تیرا تجھ بن كون ا تارے يار

rro

جائیں گے سانچھ سورے خالی ہو نگی جا ئیں دو دن کا ہے سب کا ٹھکانہ آخر کواڑ جائیں ملک بے گانہ دیس پرایا جھوٹی سب بنائیں ناكوئي سَلَّى نه كوئي سائقي کس کو درد سنائیں قست سے یہ دھرتی دیکھی آ يا كون اتھا ئىں حسن مگر کو ہوا روانہ يارب توژپنجائيں ماتگوپ دعائين الله سائين وجيهريا يار ملائس

ہوئی تابع خلقت سب تو کیا ہو گیا تھا گم ہونا مطلب تو کیا ہو گیا

تیرے رشد و ہدایت بھی گرچہ جاپنچ ملک عرب تو کیا ہو گیا

> پڑھ کروید' پران' صحائف گرسیکھاعلم' ادب توکیا ہوگیا

سارے جگ پر تھم چلایا باشاہی کا منصب تو کیا ہو گیا

دنیامیں بھی عزت پائی عقبی میں بھی لذت تو کیا ہو گیا اپنے قول افعال نے تونے گریار کو ڈھونڈ لیا ہے توکیا ہو گیا

شعر"فرید" ترا جا پینچا ہند' سندھ' دکھن' پورپ تو کیا ہو گیا

چھوڑ الفت غیر خدا کی ہرشے وہم خیال

کیا لیلی کیا مجنوں کیا سوہنی مہینوال کیا را بجھن کیا کھیڑے کیا ہے ہیر سیال کیا ہے درد ملال کیا ہے درد ملال

بے الفت احد حقیقی ہرشے عین زوال کیا سفل کیا پریاں کیا ہے ہجر' وصال

سے جا زات اللہ کی باقی جھوٹ پلال دن ہیں چار بہار کے بت جھڑ کا پھرسال

یار ''فرید'' کو بھولوں مشکل محض کال

ہر جاہوت پنل ہے صوفی! سب پہچان

نہیں مثال جب اس کی کوئی سب شے اس کو جان

> دائم ذات خداكى باقى مرفح فان

لامختاج سوائے اللہ ہے میہ فقر کی شان

ہر جا نور ظہور اس کا اپنا دین ایمان

حق کے بنا سب باطل دھیاں رکھیں ہر آن

علم "فرید" ہے حاجب بے شک بے عرفان

کیے فرد اور جزد کملادیں تو کلی تو گل

باغ بہشت کا تو ہے مالک خور بلبل خور گل

عرش بھی تیرا فرش بھی تیرا تو دولت بے مل

چڑھ سولی منصور کے بھائی کرتے ہیں سب غل

روح مثال شهادت تیری سب بهچان نه بھل دنیا'عقبی برزخ اندر نمیں ہے تیرا مل

یار فرید! کون ہے تیرا نہ بیبودہ رل ()(قل برایہ) (۲) (آوارہ ہو) جك وہم 'خيال اور خواب ہے س صورت نقش بر آب ب گر پوچھو حال حقیقت بكه سوج مجه ركه عبرت جيے . كر محط ب وحدت کل کثرت شکل حباب ہے ' نبیں ہر گز اصل دوئی کا وم نکل گیا ہے دوئی کا خود جان ہے اصل دوئی کا چروہی وہ آب کا آب ہے مت كافي جان "كفايي" مت بادي سمجه "بدايد" كريرزے جلد "وقايه" میں ول ہی اصل کتاب ہے ہے بریم گیان بھی ولڑی ہے "وید" "یران" بھی دلای ہے جان جہان بھی دلری ول بطن بطون كاباب ب

دل در ہے کون مکاں کا دل ہے اصل جہاں کا دل مرکز زمیں زماں کا باقی جھوٹ ہے اور حجاب ہے سے صورت میں ناسوتی اور معنی دے ملکوتی جبوتی ہے لاہوتی دل اندر سب اساب ہے

ر کھ دل میں دھیان "فریدی" اور چھوڑ دے پیر مریدی ہے دوری سخت بعیدی دل سکھ کے لئے بے تاب ہے

زیور گئے کیے سجاؤں اس نے کیا ہے نامنظور کیے اپنی مانگ بناؤں کبلا ڈالوں' سرخی لگاؤں ہے دلدار مرا اب دور

ہت پرانی پاگل کر گئی عشق انو کھانس نس پھیلا طرز نیاز ہاری فطرت اس کے قدم کی خاک ہے قبلہ حسن ازل کی چال غرور

> ساری سیلیاں سیج سجا کیں یار کو اپنے گلے لگا کیں اک بیچاری میں مجبور

وادی ایمن تقل کے نظارے جہاں چلیں اونٹوں کی قطاریں پھررہتے ہیں کوہ طور

> ''ملا'' مجھ کو سخت ستا کیں میرے درد کا بھید نہ پا تیں بے چارے بے بس'مجبور

ملاؤل کے وعظ نہ بھائیں بے شک اپنا ہے ایمان "ابن العربی" کا دستور

که مبحانی بن "بسطامی" عاشق مست مدام ملای بول انالحق مو "مصور"!

> حسن برستی عین عبادت شاہد مشتی صرف سعادت غیبت' غفلت محض حضور

ریت "فرید" کی الٹی ساری بے بیہ صوم صلواۃ تو عاری رندی مشرب ہے مشہور (چک گئے)

ہجرمیں ایسے جکڑے سارے دھندے چکڑے

پیت کی چاشن چکھی بھول گئے سب د کھڑے

عشق کی رمزنہ جانیں یہ ملوانے رکھڑے

(دو کھے)

(ختم ہو گئے)

رب نے علم دیا ہے شرع مسائل کڑے (ختم ہوئے) ہمہ اوست کا سبق پڑھا سب جھیرٹے جھگڑے کڑے

> اس کی راہ چلوں گی سرجو جائے مکڑے

محض "فريد" نبيل كوئى حاجت بم أيك نظرك . محرف

(بھوکے)

44

ایک الف ہے بس او میاں جی

اور کمانی دل کو نه بھائے الف گیا دل جھن او میاں جی

ہے اور تے کی فکر نہیں ہے الف کیا ہے بس او میاں جی

رکھ دے فقہ اصول کے مسکلے سبق فراق کا بتا او میاں جی ہجر کی چوٹ گئی گر تم کو بچوں کو دیگا بتا او میاں جی

سبق فراق کا گرنه پڑھایا جاؤں گی بھر میں بھاگ او میاں جی

> ہجرہی سیکھو ہجر پڑھاؤ ہے شابش شابش او میاں جی

جیتے جی اس کی ہی رہو گی بھولی اور ہوس او میاں جی

منتر پڑھ کوئی بریت کا مجھ پر ہٹ جائے میہ مستی او میاں جی

الفت گھر کی "درکی" زرکی رہی نہیں اک خس او میاں جی

را بخصن میرا میں را بخصن کی کھیڑوں کے منہ خاک او میاں جی چھوڑ نگر جاؤں گی جنگل علم عمل بے شک کھو جا کیں عشق پڑا کن رس او میاں جی

آ خر عشق میں جان دے دو نگی مت جانیں کھیل ہی او میاں جی

عشق برانا پیش بڑا ہے نہیں کلم اور روشائی او میاں جی

اک دو دن کی نہیں میں اس کی روز ازل سے تھی او میاں جی

عشق سے منہ "فرید" نه موڑوں روزنی ہے لذت او میاں جی

عشق مرا انصاف طلب ہے

ظلم کے بعد بھی جاہوں تجھ کو سجدے بھی ہیں تیری جانب تیرے گرد طواف

تیری صورت' سیرت پر میں دل کو کروں نثار

میرے تن من کا تو مالک کھا کرفتم کھوں

> ہرجا تیرا روپ انو کھا عبد ہویا معبود

تیری کنیز "فرید" ہوں ہردم تو چاہے نہ چاہے

یار کو کر مبحود چھوڑ دے ہر معبود

برصورت میں یار کو دیکھو! غیر نہیں موجود

سب اعداد کو سمجھو واحد کثرت ہے مفقود

پیارے "فخرالدین" کی خاطر دم دم نکلے دود

ملا وصال "فرید" کو اس دم جب ہو گیا وہ نابور

روتے عمر گنوائی یار کی خبرنہ آئی

بھاگ سماگ سنگار بھلایا دل سے بھلایا ماہی

دور گیا موکر شیں آیا مروں کی گھا کر بھاہی

عشق کے ظالم شعلوں نے ول میں آگ لگائی

جوبن کا ہر روپ گنوایا پیارے فخرالدین کے عشقوں دم دم پیڑسوائی

> يار "فريد" بنه آيا والپس ميں ہو گئی ختم اجائی

اس کے ناز اور نخرے وم وم کرتے جنگ نیزے 'تیر تفنگ قبری ناز نظر کے

زلف ہے ناگ اور ابرو بچھو ماریں ڈنگ سگ چینیں زخم جگر کے

سانول کی ہے طرز انو کھی تن نازک دل ننگ بالکل مرنہ کرتے

ہجرنے ہم کو خلعت بھیجی سنراور پیلا رنگ سوسو درد اندر کے

عشق نے چھوڑا شرم بھرم کو کیا ناموس اور ننگ گزرے وقت صبر کے

> حال میہ اپنا یار "فریدا" دل نے کیا ہے تنگ نہ زندہ نہ مردے

> > 444

میں رو رو عمر نبھائی سب راحت خوشی گنوائی

بے شک رتینے اجل کی نظریں تیر چلائیں کاری بلکیں کریں لڑائی

عشوے غمزے ناز اور نخرے اور لوگوں کے طعنے

حسن ملاحت شکل شاہت ساری ادائیں سدھائیاں

آنکھیں لال اور آنسو جاری ملکیں اجڑی پجڑی

لوگ بیا سمجھیں آئکھیں آئیاں ظالم ہجر چبھائیاں

> مفت ملامت' سخت ندامت شهر بهوا ناراض

کویے یار "فرید" نه آیا ماتھ لکھیاں پائیاں

227

کیا عشق نے روگ لگایا ہے بن دکھ کے کچھ نہ پایا ہے

عشق نہیں یہ نار غضب کی تن من کیا ہے (کو کلے)

د کھ میں طلے' آہیں بھرتے ساری عمر گزاری

ناکوئی سنگی نه کوئی ساتھی نه کوئی پوچھے حال

عشق سے زیادہ نہ کوئی و شمن خویش قبیلہ ہے ناراض

ہر کوئی جانے ہر کوئی سمجھے یار کے ٹھور ٹھکانے

سارى سىمپىلىيان ئوكىس مارىي . عزت عرم كنوايا

> شربازار اور گلیاں کوہے لوگ مزاق اڑا ٹیں

بات نہیں ہیہ آج اور کل کی ازل سے تھا قسمت مین

אאא

بے نشان ہجن کی خاطر بے نشان ہوئے ہیں غم کی مالا گلے میں ڈالی رو حال خراب بیت بنا کوئی ریت نہ بھائی مفت ملامت (اٹھائی) بیار "فرید" نے بات نہ یوچھی رو رو خلق رولائی

يار بنا كيا جينا دلدار بنا كيا جينا

ماہی مجھ سے دور ہوا ہے میں ہجرکے دشت میں کھوئی

ترس بنه آیا اک بل اس کو میں ربح والم میں روکی

کوچہ' آنگن دل کو نہ بھائے ہجر کی آگ ستائے

> شرم' حیاسب بھرم گنوایا میں رل گئی کویے گلیاں

عشق "فرید" بهت د که دیگا میں جیتے جی مرجاؤں

قسمت نے حال بنایا ہے اب وقت جدائی آیا ہے

د کھ بوھے ' آرام ہوئے کم ربح نے دل میں ڈیرے ڈالے چرخا د کھ سے روں روں بولے

> ہارسنگار بھلائے دل نے محلے اجڑے' سرخی بھری آس گئی اور ماس آلپنجی تن من کرتے بین

نازک بستر دار برابر گل کے ہار ہیں خار برابر صحن' حولمی بار برابر ہرشے رہمج بڑھائے

بخت گیا بہ بختی جاگی کنگن چو ڑیاں ریزے ریزے جیتے جی محبوب کو دیکھوں جان نکلتی جاتی ہے نظرنہ آئے را بھن ماہی کر گیا ہے بس دل کو ، ربح ادای نے تزیایا صبر آرام گنوایا ہے

درد سے چمرہ بیلا' ساوا نیل دویٹہ چولا کالا تجھ بن اپنا جان برا ہے ہر کوئی دھتکار تا ہے

رسم رواج ہوئے سب النے وصل 'وصال کے ناطے ٹوٹے مین بے چارے رو رو تھکے دردہے دل کرلا ماہے

چیتر ' بهار خزال جیسی ہے ہر قریہ ویران ہوا ہے ادھرادھر کی خرشیں ہے وحثی روہی ڈراتی ہے۔

یار "فرید" نے بات نہ پوچھی آرزوؤں نے آگ لگائی قسمت غوطے دیت ہے

را بخھن دل کا مان ہمارے من کو بھایا

ہردم ہووے ساتھ ہمارے کر رکھوں دل پاک

شاید گلے لگاوے رات کو چیم روتے روتے

> روشن صبح ہوئی کیوں نہیں گلے لگایا

مل جل میکھ ملہار منائیں ساون کی رت آئی

تن من تیری آس دردے محنڈی آبیں نکلیں

> رو رو کروں پکار غم نے خوب ستایا

یار "فرید" ہے وعدہ کرکے اس نے نہیں نبھایا واپس پھر نہیں آیا

کیا دل کا حال سناؤں کوئی محرم راز نہ پاؤں

صحراؤل کی مٹی جھانی سب نام اور ننگ گنوایا کوئی پوچنے بھر بھی نہ آیا الٹا جگ سارا ہنتا ہے

ہے ہوجھ فراق کا بھاری ہوئی شربہ شرخواری روتے ساری عمر گزاری نہ پتہ چلا منزل کا

دل تڑپ یارکی خاطر اور تڑپ بڑپ غم کھائے دکھ پائے ربج اٹھائے ہے طور میں اب دل کا

کی وید تھیم بلائے سو دارو گھول پلائے پر دل کا بھید نہ پائے ہوا فرق نئیں اک تل کا "بنوں" ہوت نے بات نہ لوچھی مجھے چھوڑ کے کیج سدھایا سب جانتے مجھے رولایا میں نے او نگھ کا عذر نبھایا

> س کیلے کی فریادیں ترا مجنوں زار نزار ہے مرایار اگر اک بار محمل ہے منہ دکھلائے

دل ریم نگر کا خواہشند ہے قدم قدم دشوار نه راه "فرید" نه رہتے یہ سفر بہت مشکل ہے

حسرت مارے آس جلائے وطن نہ بھولیس را بھن والے

ہجر فراق کا مشکل رستہ سانس نہیں' ہیں جنجر بھالے

رہے میں سد بیج وخم ہیں پاؤں میں پڑ گئے چھالے

ول بی ازل سے دکھوں بھرا ہے کیے ہوش سنبھالے

> جیتے جی مین دیکھوں بجن کو مولا بار عموں کے ٹالے

عشق نے بھیجی ہیں سوغاتیں درد' اندیشے' روگ' کشالے

عادت سب حمینوں کی ہے جھوٹ' ہج' فریب' اور چالیں

یار "فرید" نه اترے دل ہے لطف ہے دیکھے یا نه بھالے

یار ضرور لے گا
دل! نہ عمکین ہو
چھوڑ کر سیج گلوں کی
جاا محبوب کی ہو
باندی بردی یار ک
بردی باندی ہو
چھوڑ کے الفت غیرک
اے دل! فارغ ہو
عشق میں جینا مشکل
پنٹ آسرا دے
شوق "فرید" کیے ہے
شوق "فرید" کیے ہے
شوق "فرید" کیے ہے

( 47)

دھرے دھرے ٹور رتھ کو دھرے دھرے ٹور میری چو ٹیال نرم و نازک کے نہ انہیں گور رتھ پر بیٹھوں دھڑک نہ بھائے ہوں میں بہت کمرور

> روز ازل سے گلے میں ڈالی پیارے ترنے کی ڈور

> > شالا مال سلامت لاؤں رہے میں ہیں چور

رتھ کی تھکن ستائے گی تو گھوڑا میں لوں گی بور

سیدها' تیزنگام کا آساں نه مشکل منه زور

را بخص اور میں جوڑ ہیں دونوں رب نے بنایا جوڑ

اس کی طلب اور چاہت دل میں روز مچائے شور

> سفرے مشکل دل خواہشمند رب پہنچائے توڑ

> > 707

عشق انو کھا ہخت برا ہے سربر بار اجل کا آیا یار مرا ملہیر سدھایا واپس کوئی پیغام نہ آیا پھر آشر آوارہ ہوں

کیچیوں کی کوئی خبرنہ آئی مفت میں روتے عمر گنوائی بار مرے کچھ کام نہ آیا

د کھ ہی د کھ قسمت میں آئے اجڑے جنگل ہوئے پرائے دل میں درد ہزاروں ہیں

پھر کانے راہ جبل کے مشکل رہے مارہ تھل کے جان عموں میں ہاری ہوں ملائے تھل کے تھل کی ریت نے پاؤں جلائے چھلک جاتے ہیں چھالے قسمت میں آئی خواری ہے مرجانب ہیں مشکل رہنے واہ واہ یار کی یاری ہے عشق "فرید" ہوا نہ ہمدم عشق "فرید" ہوا نہ ہمدم ہوت بھلا کر جلا گیا

ساون بر کھا بادل لاوے کوک کوک پائی رے پییما ہوک ہوک تن آگ لگاوے

کو ئل کونج مهوا بولے دکھیاری کے دل کو جلاوے نین چین جھاڑت جھاڑت ترپھٹ ترپھٹ رین بتاوے

چھتیاں دھڑکیں جیارا لرزے جھ بن کالی رین ڈراوے روم جھوم رت برکھا برسے انگ انگ رس دھوم مچاوے

بیت گئے دن رین د کھوں کے کمو پیا کو سیج سماوے

یار "فرید" نے پیت نہ پالی انگ انگ برہن مرجھاوے

ساون برکھا گھیر گھیر آئی آ! بخال موڑ مہار

رو رو تیرے رہتے دیکھوں دن کو کاگ اڑاوں تنیا رات میں فال نکالوں دن کو چین نہ آئے بناں تمہارے کیپے کے والی کیے عمر گزاروں

روز ازل سے میں ہوں تیری اب کیوں دور ہوا ہے ویرانوں سے عشق ہوا ہے بھولے شهر بازار

> ملک ملیر آباد ہوا ہے ہر جانب کل گلزار

صحراوُں میں ندیاں تھیلیں رم تجمم بادو باراں رنگا رنگ دھنک میں دیکھوں مجھلیاں سو ہزار سرخ درخت یہ کو نیلیں پھوٹیں سبز' زرد اور پیلیاں لال صبح سورے چھاجھ بلوتی سیٹیوں کی آواز گائیں' بمریاں المزبھیٹریں چیرتیں جوڑ قطار

یار ''فرید'' ملے دل خوش ہو میلا دلیں ا آاروں

پرولىي ۋھولا!

محنڈی ہوا چلی ساون کی برسانیں آئیں

صحرا میں پھول کھلے بادل کرج ' بجلی جیکی

شوق ہے دل لہرایا ریت پہ سبزہ آگ آیا ہے

جیسے سیج پہ دلهن موج بہار سمائے آلابوں میں بانی چھلکا کون بھلا سندھ جائے روز ''فرید'' نئی ہے لذت دل کا بھول کھلا ہے

روہی میں رہتی ہیں نازک نازک جشیاں

شب کو کریں شکار دلوں کے دن کو چھاچھ کی مٹیاں

چھپ چھپ تیر چلا ئیں ظالم سینکڑوں دلیاں پٹیاں

کر کے دردمندوں کو زخمی باندھیں نہ ہر گزیٹیاں

چرنے جائیں گائیں' بھیڑیں "لیلے" دگاہے""کٹیاں"

بھولے مسافر آگر پھنس گئے "چور کونے ترٹیالا"

فقراپنایا دهونی رمائی فخرودٔ ائیاں سٹیاں

یار "فرید" اداس آئی اج کل خوشیاں گھٹیاں آچنیں چل یار پیلوں کیمیاں نی
کچھ سفید اور نیلی پیلی کچھ ہیں سبزاور لال
رنگ میں رنگیاں نی
جنگل بیلہ شاد ہوا ہے
گل سزگنی جڑ دکھ اور غم کی
ہرجا باغ بہار
لذتیں چکھیاں نی

پلووں پر آئی ہیں بماریں کسی کے ہاتھ میں ٹوکری ہے کسی کے سرپر کھاری

سی نے بڑھ کر ٹوکری بھرلی سسی نے اپنی کھاری سبچھ نے لگایا ڈھیر بھر بھر بچھیاں نی

جال کے پیٹر آباد ہوئے ہیں اجڑے چرے شاد ہوئے ہیں

بل بل خوشی بزار

حوراں پریاں ٹولے ٹولے حسن کی ٹھنڈک ہجرکے شعلے راتیں موج بہار

خوب میں ان کے حس کے غمرے ابرو تیخ اور تیر نظرکے تیز بہت ہتھیار دلیاں پٹیاں نی

کئی لیتے ہیں تول کے ان سے کی گئے گئے ہیں تول کے ان سے کی گئے گئی ڈیوڑھے کر کے گئے گئی ہار کھیاں نی ہٹھیاں نی

ایک طرف ہیں عشوے غمزے اور ادھر خیراتی بکھرے مرنے کو تیار ریتاں رسیاں نی

> پیلوں چنتے چزی لیراں چولا بھی ہے لیر کتیراں

> > 741

شکوے کریں ہزار ساتھیں' سکیاں نی

آئیں وہ پیلوں چننے کی خاطر آخر ہوئیں "فرید" کی طرح چھوڑ آرام قرار کمیال بکیاں نی

سائیں احد علی (۱۳۷۷ء – ۱۸۴۲ء)

مترجم پروفیسر محسن احسان

## احد علی سائیں (۱۹۳۷ء – ۱۸۴۲ء)

راشدمتين

فصیلوں کے اندر بھنے والا شریشاور زیادہ تر ہندکو ہولئے والوں سے بھرا پڑا ہے۔ تخلیق پاکتان سے قبل اندروں شریشاور کے زیادہ تر بای ہندکو ی بولئے تھے۔ ہندکو جو کہ بظاہر پنجابی ' زبان کا بی ایک لہد معلوم ہوتی ہے۔ فای بڑی تعداد میں لوگ ہندکو ہولئے اور سجھتے ہیں۔ پشاور کے علاوہ کوہاٹ ' نوشرہ اور چند دو سرے بڑے تھے۔ فای بڑی ہندکو مادری زبان کی حیثیت سے بولی اور لکھی جاتی ہے۔ اس زبان کی شعری روایات بھی بہت میں اور ہندکو شاعری میں لوک میتوں اور صوفیانہ شاعری کو بے بناہ مقبولیت حاصل ہے۔

صوفیانہ طرز فکر کے حاصل ہند کو شعراء میں سائیں اجر علی کو ممتاز ترین حیثیت حاصل ہے۔ جو ۱۸۳۲ء میں پیاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے با قاعدہ تعلیم بھی ماصل نہیں کی۔ بلکہ حصول علم کے محک الدامات از خود کیے اور کئی ایک زبانیں نہ صرف سیکھی اور سمجھی بلکہ ان میں شاعری بھی کی۔ وہ ابھی کم عمری سے کہ انہوں نے ہند کو شاعری میں خاصا بردا مقام حاصل کر لیا۔ کیونکہ ان کے آباء شیرازے افغانستان کے راستے پشاور آئے تھے اور ان کی مادری زبان فاری تھی اس لئے سائیں اجمد علی کویے زبانیں سیکھنے میں کوئی وقت محسوس نہ ہوئی ان کی زیادہ تر شاعری می حرفوں پر مشمل ہے جو کہ ایک مقبول صنف مخن ہے۔ ان کی شاعری اس قدر عالمانہ زیادہ تر شاعری می حرفوں پر مشمل ہے جو کہ ایک مقبول صنف مخن ہے۔ ان کی شاعری اس قدر عالمانہ

MYZ

اور مفرانہ موضوع پر مشمل ہے کہ کوئی بھی مخص سے محسوس نہیں کر سکتا کہ سے ایک ان پڑھ شاعری تی تنافی ان کی شاعری میں ہے حد پذیرائی بخشی دہ اپنی شاعری میں ہے حد تجفک ان کی شاعری کے صوفیانہ انداز نے انہیں عوام الناس میں ہے حد پذیرائی بخشی دہ اپنی سطح کا مخص بھی اس سے اور فکری موضوعات کو اس قدر سادہ اور عام فنم انداز میں پیش کرتے ہیں کہ عام ذہنی سطح کا مخص بھی اس سے لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وارث شاہ کا تحریر کردہ قصہ بیررا بخصا اور میاں محمد بخش کا قصہ سیف الملوک جو ان کے دور میں ہے حد مقبول تخلیقات تھیں ان کے لئے صوفیانہ تجربوں کی حیثیت رکھتی تھی اور دہ ای بناء پر عوان کے دور میں ہوان کے دور میں عوام الناس سے مسلک تھے وہ اپنے دور میں عوام الناس سے مسلک تھے وہ اپنے دور میں مسلمانوں 'سکھول اور ہندوؤں میں کیساں طور پر مقبول تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھی پراور مرشد کی مسلمانوں 'سکھول اور ہندوؤں میں کیساں طور پر مقبول تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو بھی بھی پراور مرشد کی حیثیت نہیں دی۔ ساتھی ساتھ علی نے ۱۹۳۷ء میں پشاور میں دفات پائی۔

میں عاسد کی حسد سے قطعا "خا نف نہیں ہوں کہ وہ میراکیا بگاڑ لے گا میرا تو اس کی حسد سے کچھ نہیں بگڑے گا البتہ وہ حسد کی آگ میں خود کو جلا لے گا میں اس سے کمزور نہیں ہوں کہ دبکہ جاؤیں کیونکہ میری تخیل کی بلند پروازیاں اس کو بلک جھیک میں بچھاڑ دیں گی۔ اس کو بلک جھیک میں بچھاڑ دیں گی۔ (۲)

اے واعظ تو بخوشی مسائل بیان کر گراس میں تلخ لب و کسجے سے گریز کر جس ہے اپنے پرائے کے دل کو دکھ پہنچے ایسی کوئی بات بھی زبان پر نہ لا وہ بخشنے والا گناہ گار کو بخشش دے گا تواس دنیا کو جنم کی آگ میں تبدیل نہ کر اے سائیں تواپنے اعمال ہے اپنی زندگی سنوار اور ید عمل کی برائیوں کی طرف دھیان نہ دے۔ زمانے کی ہواکارخ بدل گیاہے عاقل اب جہلا کو بے شعور نظر آتے ہیں جس کے اپنے دل میں کھوٹ ہو اسے تمام مومنوں کے دلوں میں کھوٹ نظر آتی ہے ان کی آئکھیں سورج کی روشنی سے چندھیا جاتی ہیں اس لئے انہیں چگاڈر بھی لنگور دکھائی دیتے ہیں اے سائیں خدا کی ساری مخلوق اشراف ہے صرف خزیر کو خزیر ہی نظر آتے ہیں۔

(m)

عروسان چن کے لئے حائیہ مباد مراد سنگھار کاسازو سامان لاتی ہے برگ و ہارہے محروم درخت سبز پوش ہو کر نمال ہو گئے ہیں خزاں کی سخت بیاری گزارنے کے بعد بلبل زار کو ہوش آیا ہے لیکن اے سائیں میرے سوختہ گلشن میں بمار لوٹ کر نہیں آئی۔ میری آنکھ کھرے کھونے کی پہچان رکھتی ہے اور میں نیک و بد میں امتیا زجانتا ہوں نہ مجھے یہ خواہش ہے کہ میری قدرومنزلت کی جائے اور نہ ہی میں کسی کی سربرستی چاہتا ہوں میرا پختہ ایمان مشکلات و مصائب میں متزلزل نہیں ہو آ اے سائیں خدانے مجھے معجزیبانی کے شرف سے نوازا ہے اور میرے لب و لہجے میں آثیر بھردی ہے۔ اور میرے لب و لہجے میں آثیر بھردی ہے۔

(Y)

تواپے کو نسے اعمال کا حساب لے کر حضور خدا جائے گا تیراسب تکبروغیرہ سیس دھرے کا دھرا رہ جائے گا تجھے سفر آخرت پر جانا ہے جمال سے لوٹنا ممکن نہیں جمال سے لوٹنا ممکن نہیں اے سائیس تو عدم سے اس دارالفنامیں رو تا ہوا آیا اور یونئی رو تا ہوا یہاں ہے جائے گا۔ اے خالق کا نئات
میں نے تیری خدائی کی رنگا رنگی دیکھی ہے
کمیں دل بخل سے بھرے
اور کمیں یہ آئینے کی طرح شفاف نظر آئے
دولت کی ہوس اور جھنکار بری ہے
کہ یہ کمیں ہے اور کمیں نہیں ہے
اے سائیں' اس کا لطف و کرم بے حماب ہے
اور اس کی کبریائی کی شان سب سے اعلیٰ ارفع ہے۔
اور اس کی کبریائی کی شان سب سے اعلیٰ ارفع ہے۔

(11)

اے خدا تو دلوں کا حال جانتا ہے۔
میرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کروں
میں تو تیری مرضی کے خلاف
کمیں بیٹھنا بھی پند نہیں کرتا
جو تجھ سے منکر ہیں
بیس ان سے ہمکلام بھی نہیں ہوتا
تو مجھے جس حال میں رکھے
میں ای حال میں رہنا پند کرتا ہوں۔
میں ای حال میں رہنا پند کرتا ہوں۔

جرائیل ہر صبح و شام طواف کرکے روضہ رسول کو بوسہ دیتا ہے سرکار جمال کمیں بھی قدم دھرتے ہیں وہ خاک اس مکڑے کو چومتی ہے میں نے جب بھی ان کا نام لکھا تو کاغذ نے قلم کا منہ چوم لیا اے سائیں میرے رسول کے قدم جب عرش پر پڑتے ہیں تو عرش انہیں بار بار بوسہ دیتا ہے۔

(11)

شہنشاہوں کا جاہ و جلال بھی

آپ کے در کے دربانوں سے کمتر ہے

آپ کے براق کی تیز رفتاری کے سامنے

کوند کے کی لیک بھی ماند ہے

ای ہونے کے باوجود بھی

ہر علم پر آپ کو دسترس حاصل ہے

تمام عالموں کا علم آپ کے سامنے ہے وقعت ہے

آپ کی محبت کے سامنے خلد کم

آپ کی محبت کے سامنے خلد کم

اور آپ کے غضب کے آگے نار دوزخ بیج ہے۔

اور آپ کے غضب کے آگے نار دوزخ بیج ہے۔

اے غفلت میں وقت ہر کرنے والے تو گزرے وقت کو روئے گا تیرے سامنے مشکلات راہ ہیں جنہیں تو نے پار کرنا ہے جنہیں تو نے پار کرنا ہے روز محشر نیک و بد الگ الگ ہوں گے اے سائیں تو اینے سیاہ نامہ اعمال کو کماں وهوئے گا ایک سے اس کی فکر کر۔

(10)

جب اچانک بچھڑے دوست ملیں
اور خیریت و عافیت دریافت کریں
تو پھردشمنوں کا شکوہ کون کرے
میں نے سوسو طرح قضا کو ٹالنے کی کوشش کی
گریہ کمیں اپنی چال نہیں چھوڑتی
میرے جسم کے سیاہ بال سفید ہو گئے
گرامے سائیں
برنصیبوں کی تیرہ بختی ختم نہیں ہوتی۔

موسم بہار آپنیا
اے ساتی میرے تبی ساغر کو لبریز کردے
جس کے پینے ہے درد و الم جاگ اتھیں
اس نشے کے اثر کو بلا انگیز کردے
اے فروش
سائیں کو جس حسن کی تلاش ہے
دہ اس کی آنکھوں پر
ابنی شراب کی ناثیرہے عیاں کردے۔

## ز نجیری دار

بانسری کو کس نے ایجاد کیا اور کس نے اس کو رفعت آشنا کیا میہ کس کا دور تھا جس نے اس کو صاحب فریاد بنا دیا کس کی بانسری سارے سنسار میں نغمے جھیررہی ہے۔

وہ کون لوہار ہے جس نے تار بنائی اور وہ کون نجار ہے جس نے لکڑی کو تراشا ایسے ساز کا کون استاد ہے جس کے تار بغیر چھوٹے فضا میں نغے لٹاتے ہیں۔

> کون بولتا ہے اور کون بلوا تا ہے کون سنتا ہے اور کون سنوا تا ہے وہ کونسا جو گی ہے جو چھونک مارے بغیراس سے سرپیدا کر رہا ہے۔

یہ ایک ہی طرح کے دیوانوں کی انجمن ہے اور اننی کے دم سے عیش و ماتم بیا ہے یہ سارے رازہائے مخفی سے شناسا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بانسری بیکار اور ہے معنی طور پر ضیں بج رہی۔

ہوشیار! کہ اس کا کوئی سربے ربط نہ ہو کیونکہ اس کے ہربول میں ایک راز ہے اور اس کی ہرگت میں کیف نیاز ہے بیہ کس کے واسطے متانہ وار سرالاپ رہی ہے۔

> ہر سر کا اپنا ایک حسن ہو تا ہے جو سر حسن کمال سے خالی ہو اس کا کوئی لطف نہیں ہو تا ذرا غور سے سن کہ ہر سراس ذات باری کا نغمہ خواں ہے۔

تاروں کے ہر سمرے "ستار ستار" کی آوازیں اہل رہی ہیں اور ستار کا کوئی تار بھی بے تال نہیں ہرایک تارہے آگ آگ کی صدا اٹھ رہی ہے مطریا' تونے کیسا دکش ساز چھیڑ دیا ہے۔

> وہ ذات باری ہرشے میں موجود ہے ہر پھول ہر ہے ہے اس کا جلوہ عیاں ہے اے سائیں اس کے ہی نغے کل کائنات میں گونج رہے ہیں۔



## كتابيات

| 4.7     |                                |                               |                   |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| ¥1924   | پيکېچرلمينند الامور            | كلام بلي شاه (اردو تعارف)     | احرسد نظير        |
| FIGAR   | پيکيچر لمينند الا مور          | كام بايافريد (اردو- سرايكى)   | احرسيدنظير        |
|         |                                | History of Sindhi Literatuare |                   |
| £1991   | وينكارو كامور                  | سرى آف سندهى لنزيجر           | اجواني-الي-انج    |
| 51921   | على كره                        | خواجه ميردرد (تصوف            | اخرحيدر           |
|         |                                | اور شاعری)                    |                   |
|         |                                | four Classical Poets          |                   |
| -       |                                | of Sind                       |                   |
| £19AF   | جامشوروانسي نيوث آف            | فوركلاسيكل يوئش أف سنده       | الانه. بی         |
|         | شدهالوی                        |                               |                   |
| £19A•   | کرا چی                         | . مجل سرست رسالو              | انسارى عثان       |
|         |                                | سندحى                         |                   |
| PPPIA   | مجلس شاه حسين ' لا مور         | دى يا تمس ان نون              | انور - غلام يعقوب |
|         | انكريزي ترجمه                  | ThePathsUnknown               |                   |
|         |                                | اعكريزي ترجمه                 |                   |
| £199• · | المجمن ترتی اردد محراجی        | سيف الملوك                    | عاقل شفيع .       |
|         |                                | (میال محدے ترجمہ              |                   |
|         | (                              | پنجابی سے اردو)               |                   |
| F1917 Z | آگسفورۋ                        | كتاب مدق                      | آریری'اے بے       |
|         | 1                              | The Book of Truth             |                   |
|         |                                | Fulness                       |                   |
| v       |                                | (ابوبکرالحزز)                 | 50                |
|         | جارج امين اينذ انون لندن كمينذ | Sufism An Account Of the      | آريري-اے ج        |
| MAI     |                                |                               |                   |

|         |                           | Mystcs Of Islam                 |                  |
|---------|---------------------------|---------------------------------|------------------|
| PPPIA   | لندن اینڈ بوشن            | Muslim Saints And Martyrs       | آربیری-اے بے     |
|         |                           | Episodes                        |                  |
|         | Roca, Ledge and Keganpaul | تذكراة الادليا- فريدالدين عطر   |                  |
|         |                           | Cicra 13c                       |                  |
| PPPIA   | Inaberry                  | تذكره الاوليا (الحريزي ترجمه)   | عظر' فريد الدين  |
| 41975   | حيدر آباد                 | اردو ترجمه (شاه جو رسالو)       | ايازځ            |
| -1971   | ادبی بورژ 'جامشورو        | سول شاه عنایت جو کلام           | بلوچ 'ني بخش     |
|         | حيدر آباد سنده            |                                 |                  |
| PIRAC   | بلوچى اكيدى كوئد          | A Literary History Of           | بلوچ سردار خان   |
|         |                           | the Baluchis Vol-2              |                  |
| +1929   | اسيت يونيورش آف           | LoveTheoryInLaler               | يل جورف مامن     |
| _ + _   | نويارك ريس نويارك         | Hanblite Islam                  |                  |
| +1441   | لوك ورية اللام آباد       | شاه حسین (اردو ترجمه)           | بعثى عبدالجيد    |
| PALA    | سيل اكادى كا مور          | AnIntroduction To Safi          |                  |
|         | - Sg                      | Doctrine                        | Butrckhardftitus |
|         |                           | (Tyran,D,M,Matheson3)           |                  |
| N.D     | كوه نور يريس الايور       | تحقيقات چشتى                    | چشتی نور احمہ    |
| 4190∠   | لندن                      | Popular Poetry Of The           | DamesMLongworth  |
|         |                           | Baloches Vol 142                |                  |
| AE-TPAI | بمويال                    | چهار دساله                      | 12:30            |
| AE-TPAI | بمويال                    | علم الكتاب                      | 12.31            |
|         | انتلاب يريس اور           | مجموعه ابيات سلطان باهو مينجابي | دين 'بيان فضل    |
| 61910   | تشميري بإزار الاجور       |                                 |                  |
| +1972   | مجلس شاه حسين 'لامور      | دو با با فريد                   | الهي مقبول       |
| ,       |                           |                                 | **               |
|         |                           |                                 |                  |

| \$ 05                       | باغ اوليائے مند( بنجابی)        | ND                        |       |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------|
| Ebfenbein, Josef, H         | A.Balochi Miscellany Of         | Supp,No35ToAnnali         | FIAM  |
|                             | Erotica And Poerty, Cadex       | DellInStitute             | +19AP |
|                             | Oriental Additional 24048       | £19AF                     |       |
|                             | of British Library              | Orientale(naples)34:2     |       |
| EnevoldsenJens              | SelectionFromRehmanBaba         | HerningDenmark            | f19Z* |
|                             |                                 | PoulKristensen            |       |
| فقيرايم فقير                | ديوان عليم شاه                  | טזפנ                      | +1970 |
| فاروتي بشيراحمه             | The Mujaddids Conception        | עזפנ                      | figor |
|                             | ofGod                           |                           |       |
| گراج بے پی                  | سندھ اور اس کے صوفی             | عك ميل الاهو              | 1929  |
| گاراج بے پی<br>جیبی'عبدالحی | را پشتوادبیات تحریک (پشتو) کابل | "NFPIA"                   |       |
| حبيب ميذ لمين               | Some Notes On The Nagsh         |                           | Idali |
|                             | Bandi Order Muslim World 59     |                           |       |
| بهداني عين القدت            | فلوه الغريب (على = رجمه)        | Goerge Allen WnWin        | IITI  |
|                             |                                 | A.U.arierry, Asufi Martyr |       |
| 1 3                         |                                 | Ltd.Londor                | 1     |
| حايد 'سلطان                 | مناقات ملطانی فاری ارود)        | حسين اسٹيم پريس 'لا ہور   | ND .  |
| باشمى ظهور شاه              | بلوجی زبان وادب کی تحریک اردو   | سيدباشي اكادي محراجي      | PAPI  |
| HowellEvelynand             | The Poems of Khushhal           | پشتو 'اکادی' پشاور        | 975   |
| caroeolaf                   | KhanKhattak                     |                           |       |
| حین'اے'ایس                  | اويس القرني اوراديسي صوفي       |                           | PFPI  |
|                             | مسلم ورلدً٢- ٥٤                 |                           |       |
| جوری علی                    | کشف المجوب (فاری سے             | مقبول اكادى كلامور        | IAZ   |
| ,                           | اردورجم)                        | 200                       |       |
|                             |                                 |                           | AF    |

| F1907  | پاکستان نیشش کونسل آف           | The Life and work of Jalal      | ا قبال 'افضل         |
|--------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|        | دى أرض اسلام آباد               | UddinRumi                       |                      |
| £19∠1  | "                               | The Basic Structure of          | Izulsu. Toshihiko    |
|        |                                 | Metaphysical Thinking           |                      |
|        | - 1                             | InIslaminMohajheghMehdi         | vi                   |
|        |                                 | andHersmannlandoit              |                      |
|        | G.                              | (Collected papers               |                      |
|        |                                 | onislamic Philosophy            |                      |
|        | - 1                             | andMysticism)                   |                      |
| £19.A• | لوک ور ش <sup>ا</sup> سلام آباد | من ميله (ميال محركي پنجابي      | جعفري- ضمير          |
|        |                                 | كااردو ترجمه)                   |                      |
| £19.A9 | اشاك بوم                        | Standardizationof               | Jahani, Carina       |
|        | -                               | orlhographyinthe                |                      |
|        |                                 | BalochiLonguage                 | ,                    |
| £190∠  | ايم توحيدي فرشران               | نفاحت العرس                     | جای عبدالر حمن       |
|        | پاکستان بنجایی ادبی             | وحدت ابوجودت بجابي شاعري        | جلال پوری - علی عباس |
| +19LL  | יָנּ רָנָ ' עוזפר               |                                 |                      |
| Orpia  | سندهی ادبی بورژ                 | رسالو آف شاه عبداللطيف          | قامنى عميا           |
| -      |                                 | SelectionTramsLation            |                      |
|        |                                 | In English Form Sindi           |                      |
|        | w (T+1)                         | (#Edition)1981                  |                      |
| FIGAL  | آکیفورڈ یونیورٹی پریس           | The roll of Qadri Sufis         | خان-انصار زا حد      |
|        | آکیفورڈ یو نیورٹی پریس<br>کراچی | . In The religious Life of Sind |                      |
| 1      |                                 | InKhohro Hamida (ED) 1981       | -e411                |
|        |                                 | Sind Through The Centuries      | 1.                   |
| •      |                                 |                                 | ~ . ~                |

717

| خگ- بریشان          | كلام خوشحال خان خنك (8 جلدير)( | أكادى ادبيات بإكستان      | F1912  |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------|--------|
|                     | (٨-واليومز) اردو ترجمه         | اسلام آباد                |        |
| كرشا- رامالاجوتي    | بنجابي صوفي شاعر • ٩٠٠ - ADIMY | انڈس ہل کیشنز کراچی       | F1966  |
| لارى-سيل ظهير       | A History of Sind              | أكسفورة يونيورشي پريس     | +1991~ |
|                     |                                | كراچى                     |        |
| لطيف-سيد محمود      | مسرى آف الامور                 |                           | FIAGE  |
| لمك-شهاز            | میاں محمہ بخش                  | يونيورش شي آف دي پنجاب    | £1912  |
|                     | ار دو دائره معارف اسلامیه      | Unel                      | 1      |
|                     | Encyclopedia of Islaminurdu    |                           |        |
|                     | VOL.21                         |                           |        |
| میر- میرمشحاخان مری | ورچين 'بلوچي سے اردو           | اكارى ادبيات پاكستان      | +19AL  |
| 0.00                | ترجمه (نظم)                    | اسلام آباد                |        |
| Massignon,Louis     | La passion Dal HoysaniBN       | paris :                   |        |
|                     | Mansoor AlHajjAj1, Martyr      |                           |        |
|                     | Execute A Bagdadle 26          | -                         |        |
|                     | Mystique De, I, Islam          |                           |        |
|                     | Mars 922, (2 VAL)              |                           |        |
| MaynePetr           | Saints of Sind                 | لندن                      | 1001   |
| مرزا کي             | تذكرہ اوليائے ہند (تين جلدير)  | مور پریس دهلی             | sigra  |
| مرزا شفقت نؤر       | عجل سرمت (اردو ترجمه)          | لوك ورية الملام آباد      | £19A+  |
| مومند- کامل اور     | دار حمن بابا کلیات (پشتو)      | عزيزخان پڻياور            | 1917   |
| مومند قلندر         |                                |                           |        |
| مفتی-متاز           | ملطان باہو کے ملک جائن دین     | ان قرقی                   | +19A · |
| نصير- ميركل خان     | دوستین شرین (بلوچی سے          | اداره نقافت بلوچستان كوئش | FIANA  |
|                     | اردو ترجمه)                    |                           |        |
|                     |                                |                           |        |

MAD

| نير- مخار على          | قديم شعراء بهند كو- احمد على     | May be to the second                              | £1991  |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
|                        | سائيس (بندكو) جلد-٢              | -1271-1                                           |        |
| hoisinReynoed A        | The Tarjaman A! Ashwaq By N      | لندن                                              | £1911  |
|                        | A Collection of Mystical Oes     | the second section is                             | 40.75  |
|                        | By Mohyuddin BM, al, arabi       | على كۋھ                                           |        |
| نظای۔خلیق احمہ         | The Life and Times of Shaikh     | بونيورسل بكس 'لامور                               | F1927  |
|                        | FaridUDDINGanjshakar             | S. Carrier                                        |        |
| Nwyapaul               | Eegese conigue of langag         | بيردت                                             | £19Z.  |
|                        | Mystiqus                         | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1             |        |
| قادري ايا زخسين        | كلام شاه عبداللطيف بعثائي        | اكادى ادبيات پاكتان اسلام آباد                    | +1991- |
| رضوي سيدو قار          | (اردو ترجمه نثر) چارجلدیں        | - 1 HV                                            |        |
| قدوی'ا کجاز الحق       | تذكره صوفيائ مرحد                | וות                                               | FIALA  |
| قريش- مسعود            | عس بامو (بامو کے بنجابی بیت      | لوك ورية                                          | £19A•  |
|                        | كااردو ترجمه)                    | پانشنگ هاؤس                                       |        |
| رفعت- تونيق            | مع شاه (انكريزي ترجمه)           | وين گارۋېكس الامور                                | FIGAT  |
| رحمان عزيز             | ديوان فريد                       | عزيز الطالع پريس                                  | £1988  |
|                        | (سرائیک سے اردو ترجمہ)           | بمادلپور                                          | 1      |
| ر حمن-طارق             | Boy. Love In The Urdu Gazal      | (minutes year)                                    | £199•  |
| y Ala                  | Annual of Urdu Studies (1990)    | + + 1 1 - 2 1 1 1 1                               | 4.174  |
| English                | A Histor of Pakistani Literature | VanguardPressLahore                               | £1991  |
| RavertyHG              | Selection From The Poetry        | تندن المسامة                                      | £197F  |
|                        | Of the Afghans                   |                                                   | - 944  |
| مادق-محد               | A History of Urdu Litrature      | آ کفور ڈیونیورٹی پریس 'کراچی                      | FIAM   |
| مادق-محمر<br>سرمت- محل | يچل مرمست ' سندهی ' پنجابی       | آگفورد يونيورشي پريس مراجي<br>لوک ورند اسلام آباد | F14A+  |
| 0.1                    | فارى اور اردو كلام               |                                                   |        |
|                        |                                  |                                                   | A-1    |

MAY

| مرذا | 150 | - 2 | ٥   | 2.7 |
|------|-----|-----|-----|-----|
|      | -   |     | - 4 |     |

|       |                                       | Kitab Al Lima Fit Tasawwaf        | سراج- ابو نصر                    |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| +1916 | LeikdnandLondon                       | ED, and translated A.             | 57,00                            |
|       |                                       | Nicholson                         |                                  |
| £1972 | موپ پریس <sup>•</sup> لامور           | خازیتات الاصفیه (فاری)            | مرور - مفتى غلام                 |
| £1922 | ہوپ پریس'لاہور<br>نول کشور پریس'لکھنؤ | تحريك مخزن بنجاب (اردو)           | مرور-مفتی غلام<br>مردر-مفتی غلام |
| IFPIZ |                                       | Shah Abdul Latif                  | Schimmel Annemarie               |
|       |                                       | NOS3-4                            |                                  |
| FIGHT | •                                     | TheMartyreMysticHallajin          |                                  |
|       |                                       | Sindhi folk Poetry Namen          | ******                           |
|       | 0                                     | 9(1962)                           |                                  |
| PIPIA | 1000                                  | Shahlnayat And Jhok A Sindhi      |                                  |
|       | F 8-24                                |                                   |                                  |
|       | 1                                     | Mystic of The early 18 Th Century |                                  |
|       |                                       | In Liber Amicorunin Honour of CV  | 11                               |
|       | 100                                   | Disabat sides                     |                                  |
|       |                                       | Bleeker Leiden.                   | : "                              |
| 1927  | Memorial Vol                          | A Sincere Muhammadans Way         |                                  |
|       | SFCBrandon                            | To Salvation in Sharpe Eried      | D.W.                             |
|       | Manchester                            | And Hinnels John R (ED)           |                                  |
| £19∠0 | The University North                  | Mystical Dimensions of Islam      | -0.5.                            |
|       | Carolina Press                        | abasellin                         | 5230                             |
|       | Oaloula Fless                         | chapalHill                        |                                  |
|       | 1.2000000                             | Carobira PRSS                     |                                  |
| f197Z |                                       | The Ethic of Malamatiya Sufism    | Seale Morress S.                 |
| 1 74. | Say Con Property Co.                  | and The Sermon on The Mount       |                                  |
|       |                                       | Moslem World 58.                  |                                  |
| +19AF | بزم شفقت ' كمان                       | FiftyPoemsofKhawaJaFarid          | Shackle Christopher              |
|       | ,                                     |                                   |                                  |
| MAL   |                                       |                                   |                                  |

| Introdaeedandinamolate | din |
|------------------------|-----|
|------------------------|-----|

|                |                                                                 | EagbeshVesse                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAPI+          | وارث شاه ميموريل سميني                                          | ميروارث شاه (بنجابي)        | شاه وارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | لامور                                                           | (محد شریف)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 100                                                             | حنات العارفين (فارى)        | شکوه_دارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| £1944          | a special to                                                    | عارف کھاری۔وارث شاہ         | سكندر-ميال محد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sittle And     |                                                                 | (ميان فير منز)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £190°          | ענני                                                            | Readings frow The Mystics   | SmilhMargaret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| office.        |                                                                 | ofIslam .                   | The same of the sa |
| ٠١٩٣٠          | ندحی کتاب گھر کراچی                                             | Shah Abdul Latif of Bhit    | Sorley HT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.7            |                                                                 | His Poetry Life and Times   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 519 <u>८</u> A | بنجاني ادبي مركز 'لامور                                         | LecurrentPatternsin         | سيد عجم حسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | A service services                                              | PunjabiPoetry               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| mer            | Market All dis-                                                 | PatternsInPunjabiPoetry     | 1.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| £1924          | (١) سوري بنجالي اكادي الهور                                     | Ballah Shah Sufi Mystic and | Usborne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                |                                                                 | poet of The Punjab          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| APPI)          | (r) ظبيرالدين محر                                               | AT STREET                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | (٣) نسل تحتى وارلعلوم وحلى                                      | Marie San                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| £1991          |                                                                 | A History of urduliterature | زیدی علی جواد<br>زمان- فخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| +19AP          | الائيد پېشرز (پرائيوي)                                          | The Prisoner Translated     | زمان- فخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F 1-4          | سابتیه اکادی ٔ دملی<br>الائیڈ پبلشرز (پرائیوی)<br>لینڈ 'نی دهلی | from punjabi, Inglish by    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711            | 005-499-001                                                     | Khalida Hasan               | To should                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

د اکثرطارق رعمن کی انگریزی کتابیات اردو ترجمه محبوب عزمی

447

## MYSTIC POETS of PAKISTAN Urdu Translation

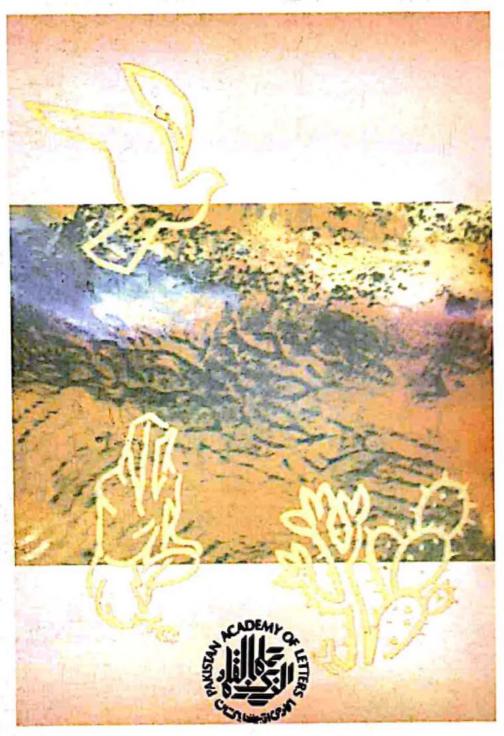

Pakistan Academy of Letters Islamabad, Pakistan

ISBN-978-969-472-222-1